

بدر شکیب بدر شکیب (ایڈوکیٹ)

## جلاحقوق محسفوظ بي ـ

بارادل .... عدواء ایک بزادا كآب .... اتحدولي الدين حيدرآبادي باعت .... انجن بيسي لارس رود كراچي قاممت دس روپئے ناشران عمان المرامي

## انساب

حیدرآباد کے عروج وروال کی داستان اس مردحی آگاہ کے ام معنون کی جاتی ہے حس نے دوسوسال تبل سلطنت مصفیہ کے قیام اورسقوط کی بیش گوئی کی تھی ۔

جب آصف جاہ اول صور داری پرما مور ہوکر آخری مرتبہ دکن آہے

قد تر بہان پور اور خلد آباد کے درسانی علاقہ میں ایک خدارسدہ بزرگ کی

خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتفاقاً بحوک محسوس ہوئی ، بزرگ نے اضیں

کھانے کے لئے گیکھے مرحمت فرما ہے۔ ابھی آصف جاہ ساتواں کلچ ختم نہ کوئے

قطے کہ طبیعت سیر ہوگئی۔ بانی پی کر جب یہ زصمت ہونے لگے قربزرگ نے

ایخیں ایک ڈنڈا عطاکیا اور فرما یا کہ خاندان آصفی ہی میں سب سات لیت

اسی واقعہ کی یا دگار تھا۔]

اسی واقعہ کی یا دگار تھا۔]

بدرشكيب

نقش رياست حيدرآباد ويلوم سههههههههههههه - (nGm علاقه خامفونه بيمانه أ = ١٣ ميل خليج بنكا





Se KHA NO

(m) different training to the contract of the

7.61

proprietaring with ...

| 9   |                                                                         |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 16  | معتقدمتر<br>۱) دکن کی تاریخ ا                                           |    |
| ۳۳  | ا) دکن کی تاریخ ا                                                       | )  |
| 79  | ۲) حدر آبادا ورانگریزوں کے تعلقات                                       | )  |
| 40  | ۲) آصنومالی ۲۰۰۰،۰۰۰ (۲                                                 | ") |
| 41  | ٢) حيدرآباد كا اعلان آزادى٠٠٠) حيدرآباد كا اعلان آزادى                  | )  |
| TA  | ۵) بندوو ل كى ريشه دوانيا ل .٨.١٠ ٥                                     | )  |
| 1   | 9) حدرآباد می سلانوں کے عز الم                                          | 1  |
| 111 | 4) مندوستان کا حیدر آباد کی شرکت پراصرا سه                              | ١  |
|     | ٨) تخريك رضاكاران ٨٠٠٠ تخريك رضاكاران                                   |    |
| ١٣٢ | ٥) معابدهٔ اننظام جارير                                                 | )  |
| 100 | <ol> <li>ا) لأن على كا وزارتُ عظمى برتقررا وركونسل كا انتخاب</li> </ol> | .) |
|     | الى استحاد المسلمين كاعورج                                              |    |

| (۱۲) معاہرة جاریہ تی خلاف ورزیال ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۳) گفنت وسشنید کا انقطاع ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۱۴) لاُنق علی کا گفت و مشعنیدے تعلق ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۱۵) مفاسمت کی آخری کوشش (۱۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١٦) قائم عظهم اورمسله حيرراً إد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر ۱۷) حيدرآباد کي حربي طاقت ۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۱۸) حيدرآباد پر فوجی حمسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ( ٩ ) صيابتي كونسل سي حب درآباد كامسُله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ( ۲۰ ) حب درآ ؛ دیر نوحی قبطسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۲۱) فرمه واری کا تغیین ۲۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حصَّه دُوم. اخاد المين كاصدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALANA ALLANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۲۲) بها دریار جنگ کا دور صدارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۲۳) ابوانحسسن سيملي ر سه د د د د ۲۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ( ۲۲۲ ) مولان مفهر علی کامل رو روست در ۲۲۰ ) مولان مفهر علی کامل رو روست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( ۲۵ ) قاسم رفنوی سر میر روزوی این میرد اور میرد اور در اور اور در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ضمينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المرامونسي كے مظاہر - چند تونے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الاست ريد دند و د و د و د المالية و د و د و المالية و ال |
| الاسكت بهيره و دورو و د |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Miller How Barry

حدرآبا و کوختم ہوئے بندرہ سال گذر گئے ۔ اس طویل مرت من لول کے وہ سارے زخم بھی میرانے ہو گئے جو ہندوستان کی اس عظیم الشان اسلامی سلطنت كي تباه بونے ي سنج عق عم و عصر افرت و حقارت اورا مقام كے وہ سارے وزیات ج تباہ کرنے اورتیابی کر وعوت رہے والوں کے خلاف و توں میں موبروں تھے وہ بھی دب کے واقعات اور حقائق کی تصویر ساسی آلاکشوں یاک وصاف آ مخوں کے ساستے ہے سکین اپنے صبح خطاد خال میں ابھی کمے منظریمام برندائی سقوط کے بعد ہی فرمنوں میں حید رآباد کی تناہی کی واستان تکھنے کا خیال میدا ہوا تھالیکن میکوشیش اس وجہ سے قبل از وقت بھی گئی کرسقوط کے زمانہ کی سیا يس حقد لين والي والم كروا خصوصاً عيدراً باركة آخرى وزيم عظم اوران كي بينه کے وزرارانڈیا یونین کے حکم برقید مجھ اورقائد قوم سیدمحدقا سم صنوی ایک تعزیری جم يس سات سال تيد باشقت كى مزاكات سے تھے بن الماء سى مرائق على وزيرعظم اورسك المان كال كال كالمان كالمامتي وزراء بخروخ بي كراحي سنع سخير اور مجه موصہ مجدقاسم رضوی نے بھی حبیل سے رہا ہونے کے بعد پاکستان ہوئے کی ۔ ان و کرد ہے یہ تو تع بھی کہ وہ حدراً باد کے سفوط کے وا قمات برروشنی ڈالیں سکے اور دنیا کوان کے نقط منظر اوران کی ناکا جی کے اسباب سے واقعت مونے کا موقع طبیگا۔ جب یہ ترفقات پوری ہوتی نظر بنیں آئیں قریس نے ہمت کی اورس فلے کرے

اوائل میں زیرِ نظر تناب مکل کرلی ۔ اس کی اشاعت کی ابھی فربت نہیں آئی تھی کہ ستر مست کی ایکا میں ان کھی کہ سترم سترمرست کہ میں حیدرآ باد کے سابق وزیر اعظم میرلائق علی کی تناب ٹریجڈی آف حیدرآ باد "کے نام سے سشائع ہوئی .

لائق علی کی تماب ورجهل محومت حدرآبا دے اس موقعت کوجی بجانب وار دینے کی بہلی کوشش ہے جس کے نیچر میں حدراً باد کا سقوط عمل میں آیا اور وہ حدرآ اِ دے خاتم کے ہورے بندہ سال بعد زیورطیع سے اراستہ ہوئی۔ اس شاء میں اس سلم برمتعدد کتب ہندوستان اور انگلتان سے شائے ہوئی جو یقیناً لائق علی کے مطالعہ میں آئی ہوں گی میکن اُن کی کناب رہے ہے ہے بعد محسوس ہوتاہے کہ ایمنوں نے اپن کتاب (ان کے بران کے نبوجب) سن کے تبل ہی زانهٔ نظر بندی مین مل کر بی تقی اوربعض مصالح کی بنایراب مک شائع ذکرایسے تھے یا یک دوسروں کے تقطم نظرا وراستدلال کو اعفوں نے درخورا عتنا دہی فسمحاكران كاجواب ديا جائ - موخرالذكرصورت س لائق على افي نقط انظري اسی و قدت حق بجا نب ہوسکتے ہے جبکر حدر آبا دکی حوصت کے مطاف کسی تھم کا الزام عالمہ بنیں ہوتا اور حیدرآباد کے سقوط کے ذمردار نظام اور تبنا نظام ہوتے واخر وقت تک جبکه حدد را بادی تباهی س کونی کسر باقی نه سخی نظام نے اپن حکومت كى كىسى تجريزكو ناسفورىنى كيا . تاج برطانيه كى طرح جوحكومت كا مرباره توبوتا ہے لیکن اس پرحکومت کی غلطیوں کی کوئی ذمہ داری عایر نہیں کی جاسکتی نظام رہے مبی ذمرداری مایربنیس موتی کو فکر بادشاه کے سعلق بیتصورے کروہ ملطی بنیں کرسکتا آگر ما اُن علی کی حکوست إوث و سے کسی عمل کو ملک کے اجتماعی سف د کے منافی سمجعتی تھی تواہیے آپ کو اس الزام سے بری قرار دینے کے لئے وہ بہت قبل استعفا مين رسكني على جونبيس كياكيا . حيدر الإدس مخفى محومت بوني وج



بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کرماری ذمہ واری والی کلک کی ہے۔ اس سے کوئی فرق مہلا نہیں ہوتا ۔ واقعات اور حقائق سے در اصل ذمہ داری کا تعین ہوتاہے بشرطیکہ یہ میچ طور پر بیش ہوں۔

المن علی کی کتاب سے یہ اثری بیدا ہوتاہے کہ کفنے وشنید کے معاملہ میں افران طرح آزاد تھے، بیمن معاطلت میں نظام یا اپنی کا بینہ کے متورہ کے بغیرہ اسکے بلاست میں نظام یا اپنی کا بینہ کے متورہ کے بغیرہ آگے بلاست میں نظام اور استصواب رائے عامہ کاسٹند تھا اور مبدمیں اکفوں نے نظام اور اپنی کا بینہ کواپٹنا ہم خیال بھی بنالیا ات سارے افتیا رات ماصل ہونے کے بعد گفت وشنید کی ناکامی کو درداری سے اپنے افتیا رات ماصل ہونے کے بعد گفت وشنید کی ناکامی کو درداری سے اپنی کیا بین خیر معلوم ہوتا ہے۔ یہی ناکامی حیراً باوی تبایی کیشنا کی کا بین حیراً باوی تبایی کیا بین خیر معلوم ہوتا ہے۔ یہی ناکامی حیراً باوی تبایی کیا بین خیر معلوم ہوتا ہے۔ یہی ناکامی حیراً باوی تبایی کیا بین خیر معلوم ہوتا ہے۔ یہی ناکامی حیراً باوی تبایی کیا میں خیر میں نظام بر تبنا حیدراً بادگی تبایی کو مسلمات اور قبادت میں بنم آمنگی تھی۔ اسی صورت میں نظام بر تبنا حیدراً بادگی تبایی

کی ذر واری س طرح عاید ہوسکتی ہے ؟

کسی وا تعرکواں کے وقوع پری ہونے کے بدرہ سال بعدائر بیان کرنے کی فرت آئے تو وا تعات اور حقائی کو بلا کم دکاست پش ہونا چاہیے ان کی بردہ برشی کسی صورت یں بھی برداشت بنیں کی جاسکتی ۔ استے عصد کے بعد بھی لاگ آگرائی فلطیوں اور کو تا ہیوں کو چھپاکر اپنے اعمال کے جواز پراصرار کرنا صروری جھیں تو وہ ایسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جرمعانی کے قابل نہیں یعفی ملقوں کی جانب سے اس مربرا عرار کیا جا ہے کہ میدر آباد کی محومت اور وہاں کی قیادت نے بنی سال ک قبیات اور وہاں کی قیادت نے بنی سال ک قبیات اور وسلا مینیں حیدرآباد کی محومت اور وہاں کی قیادت نے بنی سال ک قبیات اور وسلا مینیں حیدرآباد کی محومت این مقصد عفظ میں صرفت کی تقییل کی آور زائد اس مینیں میدرآباد کی محومت اینے مقصد عفظ میں صرفت کی تقییل کی آور زائد اس می نعل وہ روش سے محومت اینے مقصد عظیم کے حصول میں ناکا کم ہی اور بالآخر اس کی معلوں میں ناکا کم ہی اور کیا ہوگئی ہے ۔ اس کو مستعنی ہونا پڑائی سے شعکر غلط میانی اور کیا ہوگئی ہے ۔

لائق على كى تماب كے بعد مي سمجية على كم ميرى كتاب كى اشاعب كى ضرورت نهرى كيونكر حدرآباد كىسب سے ذمه دار تخفيت كقلم الحانے كے بعد كسى اوترحف كاس مسلدر مكمن تضع ا فقات ب يكن اس كما ب كرشف ك بدس في اوردب درا ياه كے بعن ابل الرائے اصحاب نے ينتجد اخذكى كد حيدرآ باوكا سندستھنے كى بجائے اور ہی اُ کھی کا داسی لئے واقعات اور حقائق کی صبح تقویر کی تقاب کشائی فروری خیال كى كئى . زير نظر كتاب سي إسى چيز پرسب سے زياده زور ديا كيا ہے واقعات كے بیش کرنے میں سے بھی رعایت بنیں برتی گئی۔ حیداً او کی سیاست سی سیا در ارجنگ کے عروج کے زمانے سے محصے می ان کے ایک رفیق کی منتب سے حصر سے کی سوا دے عاصل رہی ہے بہار ریار جنگ ، ابوالحس سیدملی اورمولا نامزطرعلی کا بل کے دو رصدارت اتحاد المسلین میں ان کی مجلس عامله من سلسل مثركيب رسيخا و راتخاد المسلمين كي يالسيول كي تشكيل من اينا ع ادا کرنے کا مذصرف موقع منار با بلکہ خوقت کا اتحاوالمسلین کی مجلس شوری کی رکینت بھی قائم رہی ۔ اس طرح حیدرآبا و کی سیاست بس نصرف عملی حصر لینے بلکہ اس زما نہ کی سیاست کے ہزشیب و فرازے ذاتی طور پر و ا<mark>قف ہونے اور</mark> قالمین اور ار کا ن محرمت سے جمرے روا بط قائم رکھنے کا موقع کھی حاصل رہا۔اس کی ظ سے مع حدد آباد کے سقوط کی واروات کواک شاہد علیٰ کی حیشیت سے و بھے کا سوتع لا ہے. منایخ ان می مشا برات کو قلمند کر کے زیر نظر کتاب کی صورت بی مش کیا جا گا هدرآبادی تباہی یں حماعتیں اوٹرخصیتیں سب ہی کیساں شرکیہ ہی جس بب التحاد المسلين سب سے پيش ميش سے ، اس محاظ سے اتحاد المسلين كے سارے ارکان پریمی اس کی ذمرواری عاید ہوتیہے اس الے اس الد ام سے صنعی کتاب ہذا بھی اینے آپ کو بڑی نہیں سمجمتار اب جو تکرحیدرآ باد کا مسامہ ماقی نہیں رہا اور

د اس نام کی مملکت دنیا سے نقشہ یر موج د ہے اس سے پرتشم کے تعقیب اور جانباری سوالگ کرے مسلی تصویر کو اس کے ضیعے خط و خال میں ہیں کرنا ا درتا ریخی نقطهٔ نظرت حدداً بادی تباہی کے اسباب وعلل کا بیته لگا نا حزوری ہے تاکہ آئندونسلیں رائے تا کم کرنے میں غلعی نرکسکیں حیدرآبا و کے سقوط کی اس داستا ل میں اہل بصیرت کے لئے بہت سبتی بنال ہیں ، اس کتاب میں نقط نظر کو بیش کیا گیا ہے وہ میرا ابنا انفرادی ہے حس سے سے جماعت یا اشخاص کا تعلق نہیں ہے ۔ واقعات کے تجزيرك إوران سے تا عج افذكرنے ين شخصيتوں سے بالعوم تقلق بدا ہو،ى جاتا ہے اوران کے کروار واعمال کوبیان کرے ان کی غلطیوں یاان کی غلط روش المور شکار کرنے کی ضرورے بڑتی ہے جس کے بعیر حقیقت بھاری جوتا یخ نواسی کا اہم جزو ہے ، نامکن ہے۔ اس کت ب میں قائد مین اور شخصیتوں سے بحیث کرتے وقت اوران پر قوم کی غلط رمبری کی ذمیراری عائر کے جو سے صالات اور وا مقات کو یو ری طرح بیش نظر کھا گیا ہے اور اینے ذاتی جذبے کو اثرا نداز ہونے کا موقع نہیں الگیا۔ ان قائدُین اور خصیتوں کی عظمت و و قار کا دل پرآج بھی و ہی نقش ہے جوحیدرآ بادس قا اوران کی عربت ور قریس آج بی میرے نزدیک کوئی فرق بیدانہیں ہوا۔ ان ستيون كمتعلى جن خيالات كا الهاركياكيا وه بالكيه خلوس اورنيك نيتي يرسبني بس. ایک وصد ورازے میں نے مواد جمع کرنا شروع کردیا تھا اور اپنی یاد د استیں بی تا زو کرر با تھا سقوطِ حیدر آباد کے موضوع برجتی بھی کتابیں ہندوستان اور انگلستان میں شائے ہوئیں وہ سب کی سب میرے میٹ نظریس کمآب سکھنے کو توس نے لکھندی لیکن لکھنے کے بعد اس شمش ویٹے میں مبلارہا کہ آیا اس کو فوری شاع کیا جائے اچندے انظار کیا جائے۔ چنامخے حیدرآ؛ دکی سیاست پر گہری نظر کھنے والے مبض اصحاب کو جا پنی اصابت رائے اور تبحظی کی دجہ سے بھی شہور میں اسودہ کے مطالعہ کی میں

زھے دی اکم ان کے زرین آراد کی روشنی میں اشاعت کا فیصلہ کیا جائے جن باہے
سات حفرات نے سورہ پر تنقیدی نظر ڈالی ہے اور اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھا
ہے اور اس کے بعدان اوگوں نے جورائے دی ہے وہی در اسل میری اس محنت کا
ثمر ہے ۔ اگران کی میموصلہ افزائیاں میرے نظر کیے حال نہویں تو کتاب کہمی شائع
نہرتی ۔

ا ب دو حصوں پڑھ ل ہے۔ حقد اول ای بی مکل ہے اور حید رآباد کے سقوط تک سارے واقعات اس س آ گئے ہیں۔ حصد دوم میں اتحاد المسلمین اور اس كے جارو ل مدور كے تفصيلى حالات بيش كئے كئے ہيں رجي كراتم الحووث كو اتحاد السلين كے احياء مديد كے بعد بہلے بن صدور كى كبس عامل مي سلسل كام كين كرف كاموتع ملاس السائ ذاتى علم اور قريب سے مشاہده حصددوم كے ماخذين ایک طرح یہ ورون خان کی باتیں ہیں جن کے اظہار کے بغیرسارایس منظر واضح بنیں ہوسکتا تھا۔ایک باب اسخاد المسلمین کے وزراء بر ہے اس سے حکومت مے اندر مجلس کا محضوص نقطه بگاه اور ف محمل طاہر ہوگا ۔اس باب بی انہتائ افرجا نبداری سے واقعات میں کئے گئے ہیں، مکن ہے کہیں کہیں حقائی کم ہوگئے ہوں اور میرے قدیم کرم و ماسابق وزراء کے طبائع بیگراں گذریں میں اورے خلوص اورا حرّام کے ساتھ ان سے اپنی فیرارادی صاف کوئی کے لئے معانی کا خواستنگار بول -

سے میں ایک منیمہ پر امونٹی کے مظاہر "کے عنوان سے شامل ہے جس سے آباد رزیڈنسی اور بحومت ہند کے محکہ میا سیات کی مراسلت ورج کی گئی ہے۔ اسے کتاب کے باب دوم " میدر آباد سے المحرزوں کے تقلقات "کا تتم سمجنا جاہئے حس سے مہدوستانی ریاستوں پر رطانوی پر امونٹی اور اس کے داڑہ عمل کے



مطالعہ میں بڑی مدد ملتی ہے۔ پیرامونشی ایک اسی اصطلاح ہے جس کی اگریزوں نے اپنے دورِ اقترارس کھی تعربین وتشری کرنے کی ضرورست محرس بنیس کی اور معاہدات اور ہتہ نا مہ جات کے خلاف ریا ستوں راہنی بال دستی کواس طرح مسلّط کمیا کدکسی ریاست کودم مار نے کا بارا نه تھا. میوایت كارزيدت يا ولشيكل أيجنث زصرف اس رياست سي برطا في مفادات كا ی فظ اور نجبان تھا بکر برط نوی افتدار اعلیٰ کے کار ندہ کی حیثیت سے والی طک پر ایتاب بناه اثر رکھتا تھا . وزراه اور کلیدی فدمات براس کی ایما اورمرض کے بغیر فی تقررنہیں کیا جاسکتا تھا جس کے اعث ریا ست كعبده واروں كے لئے والئ رياست سے زياده رزيرن سے اپن وفا داری کو و البته کرنے کی مزحرت صرورت بڑتی تھی ملکہ اینے ذاتی اغراض كے حصول كے لئے رياست كے مفادات كى يا مُنالى سے بھى دريخ نہيں كياجا بالمحا

یبرا موسی پر ریاستوں میں سور عمل ہوتا تھا' ایک دلیب موضوع ہے
اور تعصیل طلب بھی ہے جنمیر میں جرکج مواد مین کیا جارہا ہے وہ سے مسید ہے
کے زمانہ سے سعلت ہے کیکن بیحد لیجسپ اور سلومات آفری ہے ۔ رازی یہ
ایاب چیز یہ کہا ال دستیاب ہوتی ہیں لکیکن اتفاق سے ایک دوست کے
ذریعہ سہیں یہ کا غذات ال گے جن کے اصلی ہونے میں ہمیں ذرہ برابر بھی
سنید بنہیں ہے۔

اس تب کے تھے میں میں نے جو محنت اٹھائی ہے اس کا اصاس میرے احیاب میں حبیب اللہ رشدی اور اکبرو فا قانی کوئے ۔ اول الذکر حیدر آباد کے قدیم صحافی اور نانی الذکر استحا والمسیس کی مجلس شور کی کے آخرو قت تک رکن تھے۔ ایک اور



منائب الرائے دوست سیدیادشاہ حمین ہیں جوحید را بادی رکواری ہدہ پر مامور تھے اور کراچی میں صحافی کی حیبشت کوفی روشناس ہیں۔ ان تینوں کی امداد اور مشورہ نشا مِل حال مزہرتا تو کتا ب شائع بھی نہ ہوتی میں ان تلیوں کا ممؤیا صنا بعول مد





and the second s

## مقدمه

مملکت حیدرآباد وسعت اور قبہ کے تعاظے انگلتان کے ما بھی رقبہ ۸۲ ہزار سربع میل جمد آبادی ایک کردار مربع لاکھ جس کے سخبامسل ن ۱۱ لاکھ بہت اقوام ہم لاکھ ، ہندو ، جین سنبول لنگایت ایک کروڑ ، عیسائی برام لاکھ بہت اقوام ہم لاکھ ، ہندو ، جین سنبول لنگایت ایک کروڑ ، عیسائی برام لاکھ بہیل گونڈ کا لاکھ اور سکھ و پارسی دس ہزار کے قریب تھے ، ہندو اور سل نوں کی آبادی کا تناسب ۵۸ اور ۵ افیصد تھا ، مالائا میں چدرآباد کی آباد نی ۲۹ کروڑ سالانہ سے دیا وہ تھی .

حیدرآباد کی مادی ترتی مقرتی دسائل کی فراوانی اورساشی ذرائع کی

کفرت نے اس کو صوبجات ہندا ور ریاستوں میں ایک ممتاز حیثیت عطاکی تھی ۔
غذا فی سعا طدیں وہ خو و صحتیٰ تھا اور معین خام اسٹیاء کی حد تک دنیا کی مشہور
منڈیوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا ۔ ہندوستان کی ہا فیصد کہاس اور
بہ فیصد روغنی اجناس حیدرآ باویں ہیدا ہوتے تھے ۔ دریاؤں سے بھالی
ہوئی ہنروں اور دیگر ذرائع آبیاشی کی بہتات کی وجہ سے لاکھوں اکر الاصی
سیراب ہونی تھی ، قدرتی ذرائع کی فراوانی سے سبب حیدرآ باویس جھیوٹی اور
بری صنعیں کا فی تقدا ویس قائم ہوگئی تھیں جن ہی سمنٹ کا غذا ورسٹ کرکو

شہر حیدرآباوا ورستقر ہائے اضلاع یں بڑی مادی ترقیاں عمل ہی لا فی کئی تعیس اور ملک کی معاشی اورسماجی حالت کی ورستی <mark>اور مزارئین</mark> کی نلاع و بسود برحکومت کرورول روسه خرح کرری تھی . شهرحدرآباد اپنی وسیع سمنٹ کی مرکوں ور منبع ارسانی کے انتظام اور در در زندگی کی ساری ما دی آسائشوں کے اعتبارے مندوستان کے بڑے سے برے شہرے مقابدیں ایک شالی اہمیت کا حامل تھا۔ شہر کی آبادی ۱۱ لاکھ مقی جس سی مسلما نول اور ہندو کو س کا تناسب برابر تھالیکن ریاست کے دارالخلا فذ اورعدد منلیم یادگار ہونے کی وجہے اس براسلامی راگ فالب تھا۔ انسلاع كى آبادى ميں مندولۇں كى اكثر ميت تھى - اندرونى علا قوں اورمواصعات ميں ملان اور مندوو ک کے تمدی اورسم ورواج میں کوئی زیارہ فرق نہیں تھا۔ حيدرآبادكا نظم ونسق إور نظام عدل كسترى كامعيار برطانوى بهند سي بہتر تھا بستاف میں عدایہ اورانتظامیہ کو ایک دو سرمے سے علی والی اللے تھا مك كے طول و عرض ميں عدا لمين قائم تقين جن بر مدالت العاليه (مائي كويش)

کا کنٹرول تھا ، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت جوڈ نشل کمیٹی تھی جو والی ملک سے مشیری حیثیت سے کام کرتی تھی جو اقتدار کا سرچشمہ تھے۔

حیدرآبادی مرکاری دبان اردویقی سارے محکہ جات مرکاری اور ادفیٰ سے لئے کہ اعلیٰ عدالتوں کا کا م اردو ہیں ہوتا تھا۔ حیدرآباد نے اُردو کی جوررہے تی کا در اردو کو جو بہاں فروغ عاصل ہوا اس کی ہندوستان یں کہیں شال ہنیں مل محتی ، جاسع عثمانیہ کا قیام حیدرآباد کا ایک عبدآفری کا رنامہ ہے جس نے اردو کرجامعاتی ورجہ عطاکر کے ساری ہندوستان کی زبانوں یں ممت اور ویا تھا ، جامعہ کے لمحقہ اداروں میں دارالتر جمہ نے دنیا کی مخلف یا دو کروڑ ہے ۔ جامعہ کے لمحقہ اداروں میں دارالتر جمہ نے دنیا کی مثالی دو کروڑ ہے زیادہ رقم خرج کی تھی ، حیدرآباد نے دو کروڑ ہے زیادہ رقم خرج کی تھی ، حیدرآباد کے دوکروڑ ہے زیادہ رقم خرج کی تھی ، حیدرآباد کے نظام تعلیم کو بھی ایک مثالی امیت عاصل رہی ہے ،

عدرآباد ایک اسلای ریاست تھی اور اس حیثیت سے ہندوستان کی کوئی اسلامی جامعہ درس گاہ یا ادارہ ایسا نہیں تھاجس نے حیدرآباد سے خوشہینی دی ہو۔ ہندوستان کے بیشتر علی داور فصندا دکو حیدرآبا دستے ما ہوار وظالف مقرر تھے رہندوستان کے بیشتر علی داور فصندا دکو حیدرآبا دستے ما ہوار وظالف مقرر تھے رہندوستان بلد عالم سلام کے اکثر و بیشتر ادارہ س کو حیدرآبا

دائی مکارے سلمان مونے کی وجہ ہے سلمان آفقدار کے حامل بھی تھے۔ اوشاہ سلمان اپنے اقتدار کا منظر سیجھے تھے۔ اسی کئے سرکاری ملازمت عام سلمانوں کا واحد ذریعہ معاش تھی اور مک کے اکثر کلیدی معدوں پڑسلمان فائز تھے۔ واحد ذریعہ معاش فائز تھے۔ یہ میں مربع میل رقبہ کے منجلہ نقریبًا گلت مصد ۱۹۳۹، ۲۵) مربع میل رقبہ کے منجلہ نقریبًا گلت مصد ۱۹۳۹، ۲۵) مربع میل رقبہ کے منجلہ نقریبًا گلت مصد ۱۹۳۹، ۲۵) مربع میل رقبہ کے منجلہ نقریبًا گلت مصد اواجہ ۲۵) مربع میل رقبہ کے منجلہ نقریبًا گلت مصد اواجہ ۲۵) مربع میل مربع میل رقبہ کے منہ مینی اور ایک مُنٹر (یا یا جا) حصد مینی اور ایک مُنٹر (یا یا جا) حصد مینی اور ایک مُنٹر (یا جا) حصد مینی اور ایک مُنٹر (یا جا) حصد مینی اور ایک مُنٹر (یا جا) حصد مینی اور ایک مُنٹر دیا ہے۔

مشتل تھا جو وائی منکک کی ذاتی مِلک تصوّر کیا جاتا تھا اورجس کی سے لانہ آمدنی ﴿ ١ الر ٢ ) كرور كتى رجاكيرات اور صرففاص كے يه علاقے انتظامي نقطه نظرت رياست کے بیت افتادہ علاقے تھے۔ زندگی کی معمولی ضروریات بصبے لجتی امداد ُ حفظان اورتعلیم تک بیهاں کی رعایا کو خاطرخواہ میسیر نہ تھیں ۔ ملک میں جاگیرداروں معاشدارد شكيداروں اور حصد داروں كا ايك براطبقه موجود تھا جس كى تعداديس كے دن اضافه بي بوتا ربتا تحار إس طبقه كا ملك كي معيشت اوربيد النف دولت س كوئى حصد ندتها. ان كا درىيد سعاش جاكيرى أمدنى اور صرف جاكيرى أمدنى تها -میکاری اور مفت خوری نے ان میں عیش رستی ، اسراف اور اہوولعب کی ساری رائیاں بداکردی تھیں جوسوسائٹ کو گھن کی طرح کھارہی تھیں . ا مراد ا جاگیرد ار اورمورو ٹی معاشلاروں میں اخلاقی برافیاں پیدا ہوگئی تھیں اور اسراف کی دج سے براسا برا جاگیروارهتی یا که و انی ملاک کی اولاد و الاشان تک سا بهو کارون اورمها جو سے بنجوں میں بجڑی ہونی تھی ۔ جا گیرو ں کی آمدنیاں بک ان کے پاس محفول تھیں اور معمولی سی معمولی تقریب بھی جہاجن کے دست کرم کے بغیرا نجام نہیں استی تھی۔ مرکاری ملاز<del>متوں میں اعلیٰ زین ع</del>ہدوں پر جس تحبیس خاندا نوں کا اجارہ تھا۔ان ای کی اولا و بالعموم سرکاری و نا من پراعلی تعلیم حاصل کرنے یور باور انگلتان ای تھی اور وہاں کی زندگی کے طورطریقے سیکھنے کے بعدنی تمناؤں اور ولولوں کے ساتھ عیدرا با وی حکومت جلانے کے لئے واسیس آتی تھی ۔ اس میں شک نہیں جو مجمع تشم کے طلبا بیرون ملک جاسے امنوں نے اکتساب علم کے بعد میجے طور پر ملک کی خدمت بمی انجام دی بسکن عام طور پر پورب ز ده لوگول پس ایک طبقه واری احساس سیدا ہوگیا تھا۔ ان میں سے چند نے غیر ملکی عور توں سے شادیاں بھی کی غفیں اور پیورتیں كهيس ترقى كا زينه نبتى تقيس اوركهيس اسرا ف كا ذريعه بحكومتي ننخ ابل توكسي صورت

یں ان شاہ خرچیوں کی متحل نہیں ہوسکتی تنیں اس منے آمد ٹی کا تکملہ بعض صور توں میں قرض اور رشوت سے کیا جاتا تھا ،

ان عہد پداروں کے مقابلہ میں سیو لینوں کی ایک نئی جاعت ملک میں بیدا ہوگئی تقی جوجیدر آبادسسیول مرویس کے امتحان مقابلے خربعہ متخب ہوتی تقى امتحان ميں شركت ا مزدگى كى بنا رعمل ميں آتى تقى جس ميں بطور خاص الذانى وجابست كوبيش نظر كهاجاتا تغار انكريز بندوستان مين اندين سيمل مردس كو اینے شینشا ہی اغراض کی تھیل کے لئے وجودیس لاک مقع تاکہ اعلی سخواہ یا فتہ عهدیداروں کی یہ جماعت جن میں اکثریت انگریزوں کی ہمتی تھی ہندوستان کی مام آبادی سے این آب کو مبند ہالا قرار دے کر برطانوی امیری یاسی کو کامیابی سے میلا سے ۔حیدرآبا دے سیولین طبقہ نے بھی انڈین سیول مرویس کی مساری روایات کو اینالیا تھا اور عام سطح سے اینے آپ کو بلندو بالا سمجے نکے تھے ان میں بض اچے ہونے سی تھے جن کے دل میں ملک و قوم کی ضدمت کا حقیقی حذیہ تھا . نیتر به ہواکہ رعای<mark>ا کے</mark> دلوں میں نظم ونسق کے تغلق سے اعتماد میدا نہوسکا اور حکومت اورعوام کے ورسیان ایک خلیج حالی موسی ۔ ذیل اعلیٰ خد مات کا تو کوئی معیار ہی نہھا ان کر این بالاتر عبدیداروں سے احکام کی تعمیل سرنی پڑتی تھی۔ دفاتر کا عام عمل مسلمانوں کی اکثریت پیشتمل <del>خرور تھا لیکن سابقے ہی معاشی</del>ا وراقیضادی مصا**ئب** كا يُرى طرح ننسكار تصا .

جاسو عنمانیہ کے تیام کے بعد ملک کے طول وعض میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی سہرائیں میدا ہوگئی تھیں اور جامعہ سے فا بغ ہو کر جو پیدا واز کل رہی تھی اس میں مک کی خدمت کے حذبہ کے ساتھ اخلاق و کردار کی صلاحیتیں بھی تھیں ۔جامعہ کے فرز ندا ہتہ ہتہ ملک کے نظم ونسق میں جذب ہورہے تھے ۔ اس طرح ملک میں ایک

متوسط طبقه پیدا ہو گیا تھا جو ملک کی معاشی اورسماجی تتمیرونیں ثمایاں حصدیجی لینے تكا تصاليكن من حيث المجوع اس كي آوازيس ابھي قوت پيدا نہيں ہوئي تھي ۔ جان كيسلمساست كالملق بيكناب جانه موكاكه ملك كي ذهبين اور قابل ترین افراد ملازمت سرکاری میں منسلک تھے اور پیلک لائف میں سسم صلاحیت بروئے کارتھیں۔ مع وردے کا فون دفاق ہندے نفاذ تک حیدا اور سے مسلمانوں میں کوئی سیاسی شعور بدیرا ہی نہیں ہوا تھا اور زمسلم اخبارات الے عام كرجمان عقر كا وكاس كى ريشه دو انبول اور بندوكول كے مطالبات كى شدت نے بہادریارجنگ جیسے مخلص اوربے دوش قا بُرکوسلاد کی معفلوں سے سیاست کی وادی مرخارس وشنت ہمائی کے لیے کھینجا اور ایک تلیل عصد میں ایخوں نے اپنی بے شل خطاب جذب ایمانی اور جش عمل سے سلانوں کے اندر بی زندگی سیدا م مردی . ذمہ دارا نہ حکومت کے مندومطا لیے خلاف بہاور یا رجنگ نے مجلسس اتحا د المسلین <del>کے سربراہ</del> کی حیثیت ہے جو بحا ذ قائد کیا تھا وہ اُن حالات کے بین بن تھا جو بندور<mark>تان میں وفا</mark>ق کی تشکیل کو بر و نے عمل لانے میں معاون ناہت ہو کے تے نیکن دورری عالمگر جباک کے اضتام کے ہندوستان کے سیاسی حالات میں انقلاب الگیز تبدیلی پیدا ہو کھی تھی۔ انگریزوں کا بین الاقوامی و قارضم ہوگیا تھا۔ اور مندوستان کوآزا دی عطارنے کے سواان کے پاس کوئی جارہ کار باتی ہی نہ تھا۔ جنگ کے ختم ہونے کے تبل ہی میں وائ میں بیاور یا رجنگ وضیائے فانی سے رحصت ہو پیجے تھے۔ ان کے جانشینوں میں الر الحسن سیدعلی نے ایک حدیک۔ مسلم سیاست کو عدید تقاصوں سے ہم آ بنگ کرنے کی کوششش کی لیکن مفاویت عنا صرکے سامنے ان کی بیش بہیں گئی اور سیاست ہی سے امفیں منارہ کمش ہونا بڑا۔ ارتقیم ہندکے زمانیس بہادریار حبک بقیدِ حیات ہوتے تو شدله حالات

ہے وہ یقیناً مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور حیدرا إدكواس ابت ال اور از زمائش میں سبتلان ہونا پڑتا حس کے نیتجہ میں اس کا سیاسی وجودی خرتم ہو کرو گیا۔ سلمسیاست کی طرح حیدرآ بادی سلم صحافت بھی آخرز ماندیں ہے لگام ہوگئی تمى - رميردكن ملك كاكثيرالاشاعت روز نامه تما. اورمسلانون يواس كابي عد اشریقا . اس کی طرز ہندوؤں کے متاق ہے کبھی مفاہما نہ نہ تھی ، دو مرا اہم اخبار روزنامتُہ دفت تفاج کڑ قسم کامسلم ہیست تھا۔ اس کے ما لک اور مدیرا تحاوالمین كى على شورى كے ركن اور قاسم صوى كے مقابديں دو مرتبہ اتحاد المسلين كهدار كے اميدوار كھى تھے . ييزان ، نظام كر ف عبع دكن ، جناح ، اتحاد ملك كے قابل ذكرروزنا ہے ملتے اور موخرالذكر تو اتحاد المسلمين كا آركن تھالىكن ياسب تاسم مِنوى كى ئے ميں نے ملاتے تھے كسى اخبار نے بھى حقيقت بدانہ نقطة تنظر اختیار نہیں کیا تقا۔ ارد و کے چندادر بھی روزناہے تھے جرقوم پرستانہ خیال كے ما مل تھے يا مندو فرميشت، كے آئينہ وار اور ان كامسلمانوں يركوئي اثر نہيں تھا۔ غرض مسلمانوں کوکسی سے صبح رہری بنیں بل رہی تھی ایک فراتفری كاعالم كفا.

سلانوں کی 10 نیصد آبادی کے مقابلہ میں ہندوؤں کی (۸۵) نیصد آبادی تھی جس پر فاس کی معیشت کا انتصارتھا ۔ان میں بھی بیست ا فت اده طبقات تھے لیکی بیشت مجوعی ملک کی ساری ذراعبت ، تجارت اور بیاش وولت کے ساتھ ان کے ہا تعدمیں تھے ۔ ذاتی اوصاف کے ساتھ ان میں کار و باری کر دار بھی تھا اور حکمال طبقہ کوخش اورافیضادی طور پر ایست کی مرت کی میں بنائے رکھنے کا گر بھی انھیں یا و تھا۔ ان کے قبضہ میں ہر چیز تھی کی مرت ای کا فاسے ایس اس کی میں تھے ۔ ایک محاف کے ایس اس کی میں اس کی قبضہ میں ہر چیز تھی کی مرت اس کی قبضہ میں ہر چیز تھی کی مرت اس کی قبضہ میں ہر چیز تھی کی مرت اس کی قبضہ میں ہر چیز تھی کی مرت اس کی قبضہ میں ہر چیز تھی کی مرت اس کی قبضہ میں ہر چیز تھی کی مرت اس کی قبضہ میں ہر چیز تھی کی مرت اس کی قبضہ میں ہر چیز تھی کی میں اس کی دو اس کی د

یرواه بھی نه ہو تی کیو مکم ان کی زندگی اسن و صین اورخوشخالی میں بسبہ مور ہی تھی او<sup>ر</sup> حوست کی سارے فلاجی مضویوں کا براہ راست فائدہ انھیں بہنچیا تھالکن حبیب ہندوستان میں انگریزوں کے ورود کے بعد جمہوریت کا چرچا مٹروع ہوا اورآ با دی کی بنیاد پر حکومتی اواروں کی تشکیل عمل یں آنے لگی قر ہندووں کے سامنے اپنی ایک بزارساله غلای سے نجات ماصل کرنے کا داستہ کھل گیا۔ انگرزوں کی بہمی وجی قرت سے مقابر کی ہندوستانیوں س سکت ٹوٹھی نہیں اس سے گا نرجی جی کی تما دت یں حکومت کے مقابلہ کے لئے ستیاگرہ کا حربہ انتثیار کیا گیا۔ یا سخ کیما تنا كاركر ابت بوا اور بن الاقواى مالات نے كھ ايسا يٹ كاياك الكريزوں كو ہندوستان جھوڑتے ہی بنی مسلما لاں نے قائرِ عظم کی قیاوت میں پاکستان كا مطالبه كما اورسلم أكثريتي صوبول بس ان كى آزاد محوست قائم بهو كني جيزاً باد یں سلمانوں سے اقتدار چھیننے کے لئے ہندووں نے اس آبادی کی بنیا و کواپنا حرب بنايا اوركاميا يي حاصل كى -

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکا کہ ہندوستان پر اگریزوں کے کال شدھ اور ریاستوں پران کی بالاوستی کے انظباتی کے بعد حسیدرآباد کی اس سائی سلطنت آصفیہ انگرزوں کی سنگینوں کے سائے عاطفت یں قائم عنی اور انگرزوں کے ہندوستان سے رفو چر ہونے کے بعد حیدرآباد کی حکومت یا قطاقت وقومت کے بل ہوتے وہاسکتی تھی یا بھرعامتہ الناس کی مرضی پرقائم رہتی۔ ما قت وقوت کا مقابلہ اگر صرف حیدرآباد کے ہندووں اور سلما نوں کے درمیان موتاتہ اپنے اجداد کی طرح مسلمان اس مرحلم سے بھی عہدہ برآ ہوجاتے سیکن حیدرآباد کے ہندووں کی میب فرجی قوت تھی حیدرآباد کے ہندووں کی جبیب فرجی قوت تھی حیدرآباد کے ہندو کی درمیان مناقبا کی منت دور ترمیت کے بعد اپنے شہنشاہی مفاقبا

<

كى حفاظت كے لئے تياركميا عقا ،اس فرج كو الكريزوں نے حديد ترين سلحه ہے لیس کیا تھا جس کے قبضہ میں ایک زیروست ہوائی بیڑا تھا اور جو بلمے اظ تعداد حيدراً يا دكى فوج سے كئي أنا زياده بھي كتى - اسى فرج سے مقابلہ توسون مجنو بزں کی کوئی جماعت ہی کرسکتی تنی بلین حیدرآبا دیے قائدین اور اربا ہے اتتذار كىسياسى بعيرت كايه حال تھاكەن فرج كوبرزول قرار دے كر وه دعوب مبازرسنه ديم محقه اوراس خدفري سي مبتلا تھے كدرضا كارول محمدی دل سے جہنیں معولی میرمار بندوقیں بھی پوری طرح میسرند تقیس ده مندوستانی فرج کوشکست وے کرد ہی کے ال قلعدید پرجم آصفی ابرا میں کے دنیایں حید رآبادی فائرین کی طرح کسی قوم کے اربا ب سیاست نے حقا کق سے اتی چشم پیشی نربتی ہوگی جب سی قوم کی تباہی کا وقت قریب آتا ہے و قدرت قوم کی سرکردگی ایسے اوگوں کے بہرد کرتی ہے جن سے مشیت الہی کی میل میں مدو ملتی ہے۔

ازادی ایک فریف ترین مذہب حس کے لئے انسان اپنی ہر العامور تر بان کردیت فوجی توست قربان کردیت کے بانسان کی زبردست فوجی توست سال کی مقابلہ کیا اور می زادی حاسل کی بسوال یہ ہے کیا حید رآباد کا سلان ہندوستان کی بہیمی قرت کا اسی طرح مقابلہ کرسکما تھا ؟ میر کا مسلان ہندوستان کی بہیمی قرت کا اسی طرح مقابلہ کرسکما تھا ؟ میر کزدیک تو اس کا جواب نفی میں ہے ۔ اولاً اس سے کرحیدر آباد کے مسلمان میں مرفروٹ کا جذبہ فقود تھا البتہ قائمین اپنے تھیل کی پرواز کا لطف اُتھا نے کے سے اس کا نام مرور لیتے تھے ۔ دورے ملک کے جزافیا کی اور طبقی ما لائے تھا نے تھے ۔ بہاڑی سلسلوں اور نا قابل عبور و مرور ملاقر الی وجہ سے الجزائری کیا ہدین کے رہاڑی سلسلوں اور نا قابل عبور و مرور ملاقر الی وجہ سے الجزائری کیا ہدین کو گرد والع جنگ کرنے کے دیا وہ مواقع ماصل رہے ۔ تیسرے الجزائری کیا ہدین

کانتان اکثریتی فرقد سے تھا اور قدم قدم پراخیس اپنے ہم وطون اور دین بھائیوں سے مدو ملتی رہی۔ چو تھے یہ ابجوائر اور صدر آبا ویں کوئی مما نمت اس لیے بھی بنیں ہوسکتی کہ وہاں سلمان اپنے اکثر تی حقوق کے سوانے کے لئے فرانسس سے برسر بیکار تھے جو اقلیتی طبقہ کی حمایت یں آیا تھا جدر آباویں مسلمان اقلیت میں تھے اور انڈیا یونین کی فوجیں اکثر یتی فرقہ کی حمایت مسلمان اقدام برائر کی ممایت اکثر یتی فرقہ کی حمایت میں آئی تھیس ممائل ن اور ابجوائر کی موایت میں آئی تھیس ممائل ن اور ابجوائر کی موایت ایس آئی تھیس ممائل ن اور ابجوائر کی فرجین اقدار سے چھٹے ہوئے تھے اور ابور نی اقلیت کی مفاو ایک تھا وون افتدار جھینا اور فرانی الذکر کو فرنسیسی فرج کی ابداد سے چا دروز کے اندر اقتدار جھینا اور فرانی الذکر کوفرنسیسی فرج کی بہیمانہ ابداد کے باوجود اکثریتی فرقہ کے بجابدانہ برم کے سانے مرگول نوجود کی بہیمانہ ابداد کے باوجود اکثریتی فرقہ کے بجابدانہ برم کے سانے مرگول بونا یہونا یہو

حدراً باد من سنم رضا کاروں کی تعداد دوں کہ سے زیادہ نہیں تھی جہ حدراً باد من سنم بائل اور تعلقات یں چیلے ہوئے ہے۔ قیا مد پرٹر کی شد بر کئے سواال یں سی سم کی فرجی نظیم نہ تھی ۔ اسلی ہی ہجز بھوار بندوقوں 'رجیوں اور لا تقیوں کے ان کے پاس کوئی مہتیا رہی نہ تھا۔ انڈیا یوئن نے حیدراً باد سے وسٹوری گفت، وشسند کے افار کے بعدہی سے حیداً با پر فوجی جملا کے منصوبہ کی تجبیل شردع کردی تھی اور صلہ کے جواز کے لئے اس کوئی معقول د جہ کی تلاش تھی تاکہ اقوام عالم کی نظووں میں اس کا پوزمیشن کوئی معقول د جہ کی تلاش تھی تاکہ اقوام عالم کی نظووں میں اس کا پوزمیشن کرنہ مبائے۔ اس سے ساری دنیا کے ممالک میں جہاں ہندوستانی سفار تخانے تاکہ تھے حیدراً باد کی رضا کا رتح کی ہا ہی کے عرائم اور منا کا رہے کی رضا کا رتح کی جائے گا ۔ اس سے میڈرق سم دھنوی اور دضا کا رہے کی رائم اور منا کا رہے کی رضا کا رتح کی جائے گا ۔ اس شعوص میں انڈیا پوئین نے کے عرائم اور منا کا کو الم فشرح کیا جائے لگا ۔ اس شعوص میں انڈیا پوئین نے

ابینے اخبارات سے ندیادہ بیرونی بیسیں سے کام لیا۔
انڈ با یہ بین اور حیدر آباد میں آئدہ تعلقات کی اساس کے متعسلی گفت وشنید کی ناکا می کی بڑی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ حیدر آباد کے ارباب مل وعقد رضا کا روں کی فالمی شہرت کو ابنا بڑا اٹا ٹر سمجھنے لگے تھے اور سکفت و مشنید کے ہرم حلہ پر انڈ یا یونین کی جانب سے رضا کا روں کی تحلیل پر اعرار کا یمطلب لیاجائے لگا تھا کہ ہندوستان رضا کا روں سے کشنا برعوب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آخر وقت تک حیدر آباد کے وفد نے اس فیلی کی خلیل سے انکار کے لئے تاویلات سے کام لیا۔

يت يم كن إلى تا به كد كفت وشعندس انديا يونين كي حاب مونٹ بینن' وی پی منن اور و و رہے ارکا ن نے جو حصہ کیا قابلیت ُصلاب ا وریچرہے میں میدرآ با وی وفد کا ا ن سے کوئی مقابم نہیں ہوسکتا جومت کے طاہم نے تعتیم مند کے شکل سُائل سے نمٹنے کے لئے بطور خاص موند میں اُنتا ب كيا تھا اور اين عبده كے فرائض جس خش سلوبى سے اس فانجام وكے اور برط وی حکت عملی کو کامیاب بنایا ان سے انجار بنیں کیا جاسکت ا اسی طرح وی پی سن محض این قاطبیت کی بنادیر کلرکی سے زقی کرتے ہوئے تقتیم کے قبل انگریزوں کے مزمانے میں حکومت ہند کا دستوری مثیرا ورتعتیم سے بید ہفیش منسٹری کا معمد مقرر ہوا تھا۔ کیمبل حانسن نے اپنی کتا ہے ہیں اس کی قابلیت اور اعلی سویدی صلاحیتوں کی غیرممولی تعربف کی ہے۔ معلوم نہیں لائن علی نے کس بنادیر یہ لکھدیا کہ یہ وس سطری صیح لکھنے یہ قادر نه تھا . حیدرآبا د کی جانب سے مروالٹر مابحثن اور مرسلطان احمد کو **جِو** ژکروفذ کا مونی رکن بھی گفنت و شنید کی صلاحیت بنیس رکھت انقا

بجز علی یا ور حباک کے حبفیں قاسم رصوی کے اعتما ویں نہونے کی مج سے و فد کی رکنیت سے کچھ عرصہ بعدسبکدؤسٹس کرد یا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گھنت د شنید کی کسی فربت یر حیدرآبادی و فدنے حیدرآبادے مفاویس کوئی چرز ماسل بنیں کی ۔ نه اپنی قابلیت وصلاحیت کانقش شھایا ند گفت وشنید کی ناکامی کا فریت مقابل کوذمہ دار قرار دیا جس وفذ کے مرناکای کا سرا ہے اس کے سر براہ ماكت على وزير اعظم حيدراً بإو شخ جغيب منسياست كاكونى تجربه تقا اور فدوستورى مُسَائل سے لگاؤ تھا۔ وہ محض ایک صنعت کا رہتے اور بجنت و اتفاق نے ہفیں صدارت عظمیٰ کی کرسی یر فائز کردیا تھا۔ جن ابواب برگفتگو ٹوٹی ہے وہ اتنے فروعی اورسمولی تھے کہ ان کے مضرات پر نرحیدرآبا وی کونسل الحلس وزرار) نے کدئی توجہ کی اور نہ نظام نے اس یر اعتنا کیا۔ حیدرآبا د کی آزادی کے بنیا دی ابوا ب تر امور فارجه وفاع اور مواصلات تق حجنين حيدراً بادك و فذف اندل يونين مے تعفہ بین کرنے یہ آما دگی طا ہر کردی تھی۔ لیکن اس کو احدار اس پر تعاکد حدالاً او کی معاشی اور مالیاتی آزادی اورسمندر پارک تجارت اوربرآ مدیاحق تسلیم کیا ما اور النی کی و فد کااضا فرکیا جائے یہ چیز نا قابل فیم ہے کہ ذمہ وارا نا حکومت کے قیام کرمنفورکرنے اور انتدار ہندہ و سے یا تقیس سونی دینے کے بعد حیدرآباد کی کس معاشی اور مالیاتی آزادی کے تحفظ کی کوشش کی حیاری تھی حضوصاً حب کم ابتدان ہے سے طک کی ساری معیشت ہندو وُں کے ہاتھ میں تھی۔ بندا ہر اس میں بجز چند خوو غرض مسلم عنا صرمے مفاد کے تحفظ کے عام مسلما نوں کا کوئی فائد و مفہر نہ تھا۔ اس کے باوجود یہ دعویٰ کما ماتا ہے کا گفت وستعید حیدرآباد کی آزادی کے سئلہ پر وقی ہے۔ دنیا اس فریب میں سبتلا نہیں ہوسکتی ہم کو اپنی کوتا ہما ں تسليم كرنى جائيے ـ



اقوام متحدہ میں حیدرآباد کے سئد کو بیش کرنا ایک دو سری بڑی خو فریعی بھی ۔ آج بک اس عالمی اوارہ نے قوی اورصنعیت کے معاطری ضعیت کا ساتھ نہیں دیا لیکن حیدرآباد کے ارباب اس خوش نہی میں مبتلا سے کرصیا تی کونسل میں مشلہ پیش ہوتے ہی حیدرآباد کے خلاف انڈیا یو نین اپنے جادھا ناعسنزائم سے باز آجائے گی لیکن اس کا نیتجہ باکل برمکس نکلا۔

پاکستان کے تعلق سے بھی یہ چیز ذہر ہے کے قابل ہے کہ قائم خطاسہ فے کہمی ارباب حیدرآباد کو مفالطہ میں نہیں رکھا مہیشہ یہی مشورہ ویا کہ حیدرآباد ایڈیا یونین کے اندر رہ کر ایک باعر ت مقام حاصل کرلے یہ ارباب حیدرآباد کے مہیشہ یہ طا ہر کرنے کی کوشش کی کوگفت و شعنید کے آخری مرصلے یک حیدرآباد کی وقت و فعنید کے آخری مرصلے یک حیدرآباد کی وقت و فعنید کے آخری مرصلے یک حیدرآباد کی مورت و فدکر قائم کی رہنما کی حاصل بھی اور یہ کہ حیدرآباد پر ہند وستانی حملہ کی صورت میں پاکستان کی شکلاً میں بی بھیرت نہیں تھی ۔

حیدرا باد کا سند ختم ہوگیا' اس کا وجود صفی ہتی ہے مِٹ گیا۔ اس واقعہ کو گذرے پندرہ سال بھی ہو گئے۔ یکن ہم نے ابھی کا اپنی کوتا ہیوں اور فلطیوں کا جائزہ نہیں بیا کہ آئی بڑی مملکت کیے جیٹم زون میں ختم ہوگئی۔ اس کے کون ذرا اس بیس بیش بیٹر فرم اس کے کون ذرا اس بیس بیش بیٹر فرم واری کو دو سرے پر مائید کرنے کی کوشش کرتا ہے بسکین اس امرے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ موجو وہ سلطا فی جہور کے دور میں اطبیت ابنی مرضی اکثریت پرمسلط نہیں کرسکتی اور حالات اور واقعات کے اعتبارے اتحاد المسلمین کے زیما وکو حیدرآباد کے مستقبل کا تصفیہ بیری قوم کو اعتباد میں اے کر کرنا چاہئے تھا۔ کو دؤیوں میں سبلا رہ کر اور قوم کو ان میں سبلا کرکے جن تباہیوں کو دھوت کی گئی خود دُیبوں میں سبلا رہ کر اور قوم کو ان میں سبلا کرکے جن تباہیوں کو دھوت کی گئی ان سے ہزار و رج بہتریے تھا کہ عکمت و تد تیر سے کا م لے کرمسلالوں کو معاشی اقتصادی

حیثیت سے زندہ رکھنے کے کوئی جنن کئے جاتے جس کے بغیر آج حید راآباد کاسلمان سُبت اقوام کے درجہ سے بھی جنچے برگیا ہے۔ اس کے ذرر داروہ لوگ ایں جن کے باتھ میں تیادت اور اقتدار کی باگ ڈور تھی۔

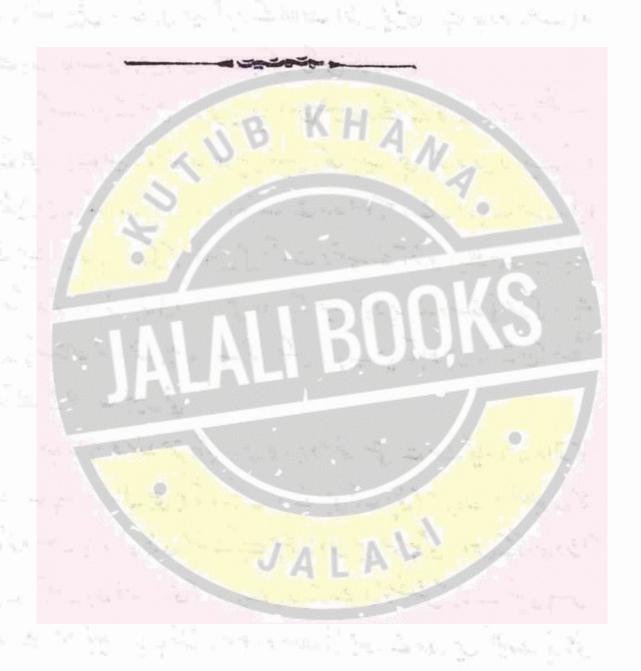

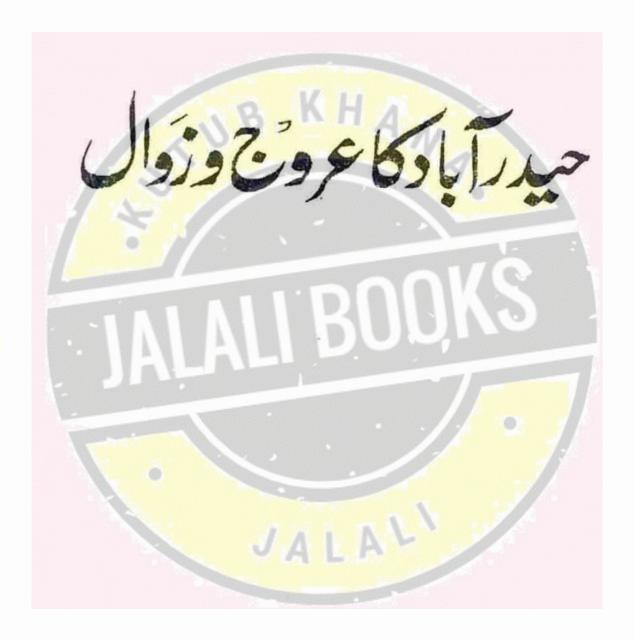







the same of the same of

دکنجس کوسفسکرت میں وکشنیا کے نام ہے موسوم کیا گیا ہے وہ طاقہ ہے جو دریائے تربدا کے جزب میں واقع ہے بیض مورفین وریائے تنگبھدرا اور نز بدا کے درمیانی علاقہ کو کئی کانام دیتے ہیں ہوہ بندھیا جل اورست پڑا وکن کے شمال میں واقع ہیں اور وکن کی اسی طرح حفاظت کرتے ہیں جیسے کوہ ہما لیہ مندوستان کی کرتا ہے۔ ان بہاڑی سیلسلول اور بہال کی دریاؤں کے وشوار گذار داستوں نے وکن کوشمال سے باکل ملی کدہ کرد کھی اور بہال کی دریاؤں کے وشوار گذار داستوں نے وکن کوشمال سے باکل ملی کدہ کرد کھی مالات کے ویسے ہندوستان کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں آب و ہوا' موسم اور طبعی مالات کے محاظ سے بھی بڑا فرق ہے حس کا اثر بہال کی تہذیب ومعائزت' رسم و مواج ند ہی اعتقادات پر نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔

وکن کی قدیم تا ریخ تاریکی میں ہے بشمالی ہندیں آریا وُں کی آمد کے بعد موریا فائدا کے راج بندو سارا کا دکن پرتساط قائم کرنا بیان کیا جاتا ہے ۔ لیکن یہ امر فابد النزاع ہے کہ دکن اس کے ماتحت تھا کہ نہیں ۔ مگر تیسری صدی ق م بیں اس کے فرزندا شوک کی وسیع سلطنت میں دکن ضرور شامل تھا جس کی تصدیق جدید برآمد شدہ کتبات سے بھی ہوتی ہے ۔ انٹوک کے بعد ستوانن فاندان کی دکن میں محومت قائم ہوئی جس کو آندھراسلطنت بھی کتے ہیں۔ یہ بہلی صدی ق م کا زمانہ ہے

یں میں ہے۔ اندھراسلطنت کے قیام کے بعد تین صدیوں تک دکن کی تا ریخ پر تاریخی کا بُیُروا پڑا ہوا

1

اس کے بعد جھیٹی صدی عیسوی کے وسطیں وکن پرجگو کیے فائدا ن کی حکومت قائم ہو گئی۔ ہو آئٹویں صدی عیسوی کے وسطی ماری رہی ، ان کے بعد اشتراکیت اور با وا فائدان کن پرحکواں ہوار اسی راشتراکت فائدان کے زمانے میں حس کا پائے تخت ملکم ٹرقعام شہور مسلمان سیاح سیمان نے ساتھ میں دکن کی سیاحت کی ہے ۔

خلافت را شدہ کے زمانہ ہی ہے مسلمان تجارت کی غرض سے جنوبی ہندکے سامو<sup>ں</sup> پر آنے گئے جے اورمساحل مِلا بار پر ان کی آبا دیاں بھی قائم ہوگئی گفسیں لیکن مسلما ذن کو ان ملا قوں ہیں کوئی سیاسی انجیست حاصل نہوئی۔

علا و الدین خلی کے حملہ کے وقت وکن یں تین فود مختار سلطنی قائم تھیں ۔
جہارات را اسٹر الدیکاند اور کرنا کے ۔ جہارات اس کا پائے تخت دوگر دو تھا جہاں یا دو خاندان کاراجہ رام دو حکراں تھا ۔ لنگانہ کا مرکز وزگل تھا جہاں کا کیتا خاندان کی ایک عورت دوور ما دو ی حکراں تھا ۔ دو ی حکراں تھی ۔ کرنا گل کے مرکز دواؤتی پور پر بال خاندان کا راجہ بیر بلال حکراں تھا ۔ دو ی حکراں تھی کرنا گل دو را الدار تھیں جن کی دو است مندی کے تھتے مین کر علاؤالدین لمی کو دکن رحملہ کرنے کا خیال ہوا .

ملاؤ الدین خلی نے سلام الوی یوری بھدکیا۔ اس کی فرج بالا گھات سے ہرتی ہوئی المجبور پہنچی جو مہار اسٹر حکومت کی ایک ٹری فرجی جھاؤنی تھی۔ الجمچور پر قبضہ کرنے کے بعد دوگری کے قلعہ کا محام کیا گیا۔ راج رام دیو نے صلح کرلی۔ فرسٹتہ کے بیان کے بوجب ہسس صلحنا ریس طا والدین کو چھسومن سونا ، سات من موتی ا دومن جوابرات ، ہزار من چاند کی رشنی تھان ، گھوڑے ، اپھی اور دیکو قیمتی سامان باتھ آیا۔ لیجیور بہتقل قبصنہ رکھا گیا اور بہت سے صوفی اور درویش بہاں آباد بی ہو گئے۔ دکن بین سلم آباد کاری کی ابتدا واوراسلام بہت سے صوفی اور درویش بہاں آباد بی ہو گئے۔ دکن بین سلم آباد کاری کی ابتدا واوراسلام کی اشاعت کا بہاں سے سلسلہ شوع ہوتا ہے۔

دك ير دومراحمد تت الموس بواجبكه ديو كراى كراج في خراج ديا بذكردايقا

مک کا فررکی قیادت میں ایک فرج روانہ کی گئی اور راجہ نے بغیرارث اطاعت قبول کرلی اور د بلی جاکرایک ماہ کک شاہی مہمان رہا۔ دربارے اس کو رائے رایاں کا خطاب سرفراز کیا گیاادر سرخ چتر لکانے کی اجازت دی گئی۔

موت لی ورخراج اواکرنے کا ورد کی اورخراج اواکرنے کا ورد کیا ۔ راج نے صلح کولی اورخراج اواکرنے کا ورد کیا ورد کیا ۔ راج نے را اونٹوں پرلادکرد ہی رواز کیا ورد کیا ۔ بہاں جو نذرا نہ اور تاوان وصول جوا وہ ایک مزارا ونٹوں پرلادکرد ہی رواز کیا گیا ۔ سنا سالٹ میں مالا بار پر جملا کیا گیا اور سلمان فرجیں بڑھتی ہوئیں رامیشور کے ہی تھی کرائی ۔ بوانتہائی جنوب میں واقع ہے ۔ بہاں پر ملک کا فررنے یا دگار کے طور پر ایک سجد بھی تعمیر کرائی ۔ ملا ڈالدین علی کے بعد اس کے بیٹے مبارک خلبی کے زمان میں جسلسلائی میں مخت نشین ہوا ۔ دوگری میں بغاوت ہوگئ جس کوفروکر کے جا راشر آگی اس معلمند کو براہ راست دہی تحت کرکے ایک صور قرار دیا گیا ۔

ملی دور کے بعد بہدتنان میں و رک کی سلطنت نیج ہوئی اور طابار تک کا علاقہ سلان کے تسلّط میں آگیا۔ اتنی وسیع سلطنت برمرکزی محوصت کی گرفت مضبوط رکھنے کے لئے محمد بن تعلق نے بجائے دہلی کے دیا گڑی کو دار السّلطنت، بنایا لیکن به تبدیل استحام سلطنت کے لئے مفید ثابت نہ ہوئی اور پھر دارا العظافہ دہلی واسیس کیا گیا۔ اس دووہل سلطنت کے لئے مفید ثابت نہ ہوئی اور پھر دارا العظافہ دہلی واسیس کیا گیا۔ اس دووہل سے دیوگڑی (دولت آباد) میں مسلما نوس کی ایک کانی تقداد آباد بروگئی سلطان میں محمد بن تعلق فوت ہوا اس کی زندگی میں بی سلطنت کا شیرازہ مجمد نے لگا تھا۔

وکن کے سلمانوں نے سے ہیں اپنی آنا دسلطنت قائم کرلی اور دوسال کے بعد سے ہے۔
سے ہیں ملا والدین حس بہن شاہ نے گلرگہ کو اپنا پائے تخت بنایا۔ اس کی حکومت شمال میں برار کمشرق میں مذکانہ اور جنوب وغرب میں دریائے کوشنا اور سمندر کک وہیں ہوگئی تھی ۔ برار کم مرتبعواڑہ کرنائک اور مذکانہ کہ مرتبعواڑہ کرنائک اور مذکانہ کا مرتبعواڑہ کرنائک اور مذکانہ کا مرتبعواڑہ کرنائک اور مذکانہ کا مرتبعواڑہ کی دیے مرکز میں اضحال میوا ہوا تو یہ جا رصوبے اور یا محتحف بیدرخد فرقار بن محکم کے مرکز میں اضحال میوا ہوا تو یہ جا رصوبے اور یا محتحف بیدرخد فرقار بن محکم کے مرکز میں اضحال میوا ہوا تو یہ جا رصوبے اور یا محتحف بیدرخد فرقار بن محکم کے مرکز میں اضحال میوا ہوا تو یہ جا رصوبے اور یا محتحف بیدرخد فرقار بن محکم کے کارس

، دران پر ملی الزتیب عماد شا بی ، نظام شا بی ، عاد ل شا بی ادر قطب شا بی خاندانوں کی حکومتیں قائم ہوگئیں۔

بہنی سلطنت کے قیام سے کوئی دس سال پہلے سستال میں وجیا ترس ایک سنڈ سلطنت قائم ہوگئی تھی اور دریائے تنگبعد راہند واورسلمان حکومتوں میں مدفاصل کا کام دیتی تھی مسلان محومت کے حصے بخرے اوران کی آبس کی رمیشہ دوانیوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے وجیا بھر کی سلطنت نے اپنی فوجی قوت کو اتناستی کم کرایا تھاکہ مسلما سلطنتوں میں سے تہنا کرئی ایک اس کا مقابد ہنیں کرسکتی تھی۔ دکن میں سلانوں کے تسلّط کوختم کرنے کی یہ بہلی منظم کوسٹیش تھی۔ جنامجہ اسی منصوب کی بیش رفست میں ہندووں نے احدی رحملہ کرمے ہزاروں مسلماؤں کو تہ تنے کیا اور مسجدوں کو مطیلوں میں تبدیل کردیا ۔ بیکن حکومت وجیا نگر کا بیخواب سرّمندهٔ تغبیرنه موسکا مسلالوں کی غیر وحميت نے اعلیں البس میں متحد ہونے پر معبور کردیا چنا بخہ صاحائہ میں ٹالیکو شرکے میدان کارزار<mark>س وجیا نگرسے نیصلہ کن مقابلہ ہوا اس جناک کا شمار دنیا کی اُن نیصلہ کن حکو</mark> یں کیا جات<mark>اہے جن سے تو موں کی قسمتوں کا فیصلہ ہواہے۔ اگر اس حبنگ میں مسلمان ناکام</mark> رہتے تو آج سے تین سوسال قبل ہی دکن سے اسلام کا نام ونشان مش جاتا لیکن قضا وقدر کو پینظور نه تھا۔ الیکویڈ کی جنگ میں وجیا بھر کی اینٹ سے اپنے بچ کررہ گئی اور پیر دكن ميں مرموں كے عوج ك مندور كى كوئى خود مخارسلطنت قائم نرموسكى ۔ یہ زمانہ شمالی ہندمیں مغلبہ ملطنت کے عروج کا تھا۔ "ما لیکوٹ سے معرکہ عظیم کے سركرنے كے بعد دكن كى اسلامى محوستوں بى يحرنفاق بيدا ہو اجس سے فائدہ الھاكرمغلوں نے دکن کی ان اسلامی لطنتوں کو ایک ایک کرمے ختم کردیا۔ اور آگ زیب عالمگیر کے وورمي يعني عُمالاً من وكن كي م خرى سلطنت قطب شا بي كا خاتمه معوا اور يوراد كن غليه سلطنت كا ايك صوبه بن كما يعس كا صدر مقام اوربك آباد قرار دياكيا .

گردکنڈہ پر ما مگیری افراج کے محاصور میں مغلیہ فرج کے ایک کما ٹمر ر ہر عابر فال کے جن کا خطاب قلیج فال تھا۔ یہ آصف جاہ کے حاد اتھے۔ سوکۂ وکن میں یہ میدال جنگ میں کام آئے اور تواج گر لکنڈہ میں دفن ہوئے۔ ان کے فرز ند میر شہاب الدین فال فیروز حبگ تھے اور ان کے فرز ند میر شہاب الدین فال فیروز حبگ تھے اور ان کے فرز ند میر قمرالدین فال نظام الملک نوخ جنگ آصفجاہ اول تھے : بجب ہی ایخوں نے دربار عالمگیری میں رسوخ پدا کرنا شروع کردیا تھا۔ چھے سال کی عمر میں اتھیں دربار سے منصب عطاکی گئی تھی اور جب سول سال کی عمر میں اتھوں نے شرکا شکار کیا تھی اور جب سول سال کی عمر میں اتھوں نے شرکا شکار کیا تھی تھی اور جب سول سال کی عمر میں اتھوں نے شرکا شکار کیا تھی تھی اور جب سول سال کی عمر تک اتھوں نے عالمگیر کیا تھی تھی اور جب سول سال کی عمر تک اتھوں نے عالمگیر کیا تھی دوانہ کیا گیا۔

ا ناہ کہ میں اور آگ زیب کا اتقال ہرا اور مبانشینی کے نزا مات نے سلطنت کی بنیاد کو متزادل کر دیا۔ اسی زمانہ میں نا در شاہ نے دہلی برحملہ کرکے قبل و فعارت گری کا بازار گرم کیا یہ صفت جاہ کے تد ہر اور دالنش مندی نے دہلی کو نا در شاہ کے مظالم سے بچالیا۔ نا در شاہ تر و ابس ہو گیا لیکن سلطنت میں جو ضعف بیدا ہو گیا تھا وہ دور منہ ہو سکا در ہلی کی مہنگا مہ برور فضا سے تنگ آگر آصف جاہ نے اپنے لئے دکن کی صوبیداری کا انتخاب کیا اور کھروی سے تنگ آگر آصف جاہ نے اپنے لئے دکن کی صوبیداری کا انتخاب کیا اور کھروی سے توکروہ گئے

دکن کی صوبیاری پر مراجعت کے بعد آصف جاہ نے اپنی خود مختاری اور آزادی سومتی کم کرنا شوع کیا ۔ وہ سلطنت وہلی سے برائے نام وابستہ تھے اور دکن بران کی خود مختا رمکو رہ قائم تھی ۔ آصف جاہ کا انتقال شکائٹ میں ہوا۔ اس وقت ان کی سلطنت کے مدود نربرائے ترجینا بی تک اور کوکن سے مدراس کہ پھیلے ہوئے تھے ۔ آصف جاہ کی زندگی ہی میں انگریزوں سے ان کے تعلقات نشروع ہوگئے تھے ۔ جب فرانسسیوں نے انگریزوں سے مدراس چھینا تر ایک فرادی کی حیثیت سے انگریزوں نے انگریزوں سے امداد طلب کی جنہوں نے ایک فرادی کی حیثیت سے انگریزوں نے آصف جاہ سے امداد طلب کی جنہوں نے ایک

كن كاسك كورزكو الكريدوسكى دادرس كاحكم ديا.

آصف جاہ اول کی وفات کے وقت ان کے جا رلزگوں کے منجدنا صرحبگ ملابت جنگ، نظام علی خاں اور بسالت حبنگ دکن میں ان کے ساتھ موج<sup>ود</sup> تھے ۔البتہ وزنداکبرغاری الدین خال دہلی میں تھے باپ کی و فات کی خبرسنکرانھو<sup>ں</sup> نے احدثاہ بادشاہ سے صوب داری دکن کی سندهاصل کی اور دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ سکن اس کے تبل ہی آصف جاہ کی وفات کے بعد نا صرحباک نے اپنی میشینی كا اعلاك كرديا تھا يشت ہور ہے كم غازى الدين خال كوان كے دكن ينيخ يرنا حنك كى والده نے زہروے ديا۔ اب ناصر حباك ہى اصف جاہ كے سب سے بڑے بعظے رہ گئے۔ ان کے مقابلہ میں عصائیوں میں سے کسی نے آواز نہیں اُ ڈھائی البتہ ان کے عدا یخ منطفر جنگ نے نا نا کے جوزے کو حاصل کرنے کی کوشش کی فرانسیسیوں نے اینا اٹر بڑھانے کے لیے ان کاساتھ دیا حس کےجواب میں انگریزوں نے نا مرحنگ کی حمایت میر کم با نزهی و کچهه می مدّت میں مظفر جنگ اور ناصر جنگ کا ہما لہ حیات لمرز ہرگیا درنشکائیں صلابت حبک بے کھنکے جانشین ہوگئے۔ فرانسیسوں نے ان کاساتھ دیا تھا لیکن ہورب کی سیاست کے مدنظ فرانسسیوں کا اثر ور بارسے واکل ہوگیا اور انگرزوں نے ان کی جگہ لے بی ۔ تاہم الت او یک تقریبًا بارہ سال صلابت جنگ نے مکومت کی جبکہ وزراء دربار نے الخیس نظر بند کرکے آصف جاہ کے جو تھے فرزند میر نظام علی خان کوتخت بنشین کردیا ، اینے عطائیوں میں پرمب سے زیادہ ہوشیار اور ذی عقل تھے۔ یہ آصف جاہ ٹانی کی حیثیت سے مشہور موسے - اسی سال المعالم میں احدث ہ ابدالی نے یانی بت کے میدان میں مرسوں کی طاقت کا قلے قع کیا جس سے فائدہ ا تھا کر نظام علی خان نے اپنی سلطنت کے وہ علاقے مرمثول سے وابس عاصل رہے جوان کے باتھ سے کل سے تھے۔



## حيدرا باواورا بكريزول كتعلقا

ہندوستان میں یوں تو دیڑھ موسال سے انگریزوں اور فرانسسیوں کی تجارتی کمینیاں کارو بارکرد ہی تھیں امکین مغلیہ سلطنت کے زوال پزیرمالات سے فائدہ اٹھاکر فرانسیسی کمینی کے گررزکو ہندوستان کی سیاسیات میں حصر لینے اور ہزرت میں وزنسیسی افتدار کو برصانے کا خیال پریا ہوا۔ چوکھ یورپ میں انگریز اور فرانسیسی ایک عصر سے اقدار کی کشمکش میں مبتلا تھے اس کے انگریزوں نے ہندوستان میں فرانسیسی اقتدار کی کشمکش میں مبتلا تھے اس کے انگریزوں نے ہندوستان میں فرانسیسی اقتدار کی کشمکش میں مبتلا تھے اس کے انگریزوں نے ہندوستان میں فرانسیسی اقتدار کی کو کے لئے ان کے حریقت کی حیثیت اختیار کی ۔

انگریزوں نے میش قد*ی کر کے صلح ک*ی درخواست کی اور <del>۱۹۵۷</del> میں پیہلا تہتہ 'مامہ مرتب ہوا جس کی روہے صلابت جاہ نے انگریزوں کو محیلی بندر اور نظام بین بطورانعام حوالہ كئے اور فوجى امدا دكا وعده بيا۔ اس طرح فرانسيسيوں سے آصف جاہى تعلقات منقطع موئے۔ اس تبهہ نامہ یہ ابھی عملدرآمد نہ ہوا تھا کہ انگرنیروں نے ہے۔ کیا۔ میں قانون کے بالكل خلاف بالا إلا شاه ولى سے شمالى سركاروں كى سندها صل كرلى صالا محد دوسال يهيا معاہدہ پیرس ہیں اس علاقہ کو نطام کی ملک مشلیم کمیا گیا تھا۔ یہ قانون بین الملل کی ایک کھلی ہوئی خلات ورزی تھی۔ نواب نطام علی خان اَصفجاہ تانی کو یہ چیز سخ<mark>ت ناک</mark>وارگذری۔ نوا كے بڑے ہوئے بتور و كھك الكرز خالف ہوگئے۔ ان میں اسے بڑے فرما نرواسے لڑنے كى بمت ندیتی. انگریزوں نے صلح کی درخواست کی اور شام میں ایک جدید ہمنامہ مرتب ہواجس کی رو سے انگریزوں نے شمالی سرکاروں کی سند ان کے قانونی الک سے حاصل کی . اور را جندری ، سیکاکول، ایلورا اور مصطفیٰ نگر کی سرکاروں کے عوض سات لاکھ روسیہ سالانه خراج دینا قبول کیا مصطفیٰ نگر (سرکارگنتور) کے متعلق پیطے ہوا کہ بسالت جا ہ (آصفیاہ ٹانی کے چھوٹے بھائی ) کی زندگی میں یہ علاقہ ان کے زیر بقرف رہے گا بعدس وہ بھی انگرزوں کو مل جائے گا اس کے عوض انگرز دوں کھ خراج اداکری گئے۔ انگریزوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ ہر صرورت کے موقع یر سرکار نظام کی مدد کے ایک فرج مستعد رکھیں گے۔ اس فوجی امداد کا خرح اگرشمالی سرکاروں کے خراج سے کم ہوگا ترا سے رقم خراج میں سے وضع کرکے باقی اندہ رقم سرکاریں داخل کی جا سے گی باور اگر خراج سے زیاوہ ہو گا تو زائد رقم کی ومد دارخود کمینی ہوگی۔ یہ فوجی خدمات کا بہلا دام جسس نظام وکن کو پھا نساگیا۔ سعہدنامہ کے مطابق نظام دکن کی خدست کے لئے ایک ستقل فوج حدراً بإدس ركمن الحريزول كا فرض تها بكين كقور ، ي عصد بدجب حيدرها کی قوت سے انگرزی مقبوضات کوخطوہ لاحق ہوا تریہ فوج سٹائے لیوس حیدرا با د سے

<

وابیں بلالی گئی اور اے انگریزی مقبوضات کی حفاظت پردگا دیا گیا۔ انگریزوں کی اس بدعبدی سے زی م ناراض ہو گئے اوران کی مدد سے انکارکردیا ۔ اسی زمان س حدرعلی نے آصفیاہ سے طاقات کی اورجب نواب بازوید کے لئے اس سے ملنے گئے توان کی خدمت میں نذریں میش کی گئیں اور چوتر و کر ریز نظام کو سٹھا یا گیا'یہ ایسا موقع تھا کہ اگر سلطنت دکن اور ریاست میسور کا د انمی اتحاد بوجاتا تو کم از کم جنوبی مهندیرا سلای سلطنت از مرنو متحكم بوجاتی سر مشيت اللي كو كچه اور منظور تھا . اس اتحاد سے انگريز فالف ہو كے اور اب شیو محد علی خاں والی سرنا کا کو بہتے میں ڈالاجس نے آصفجاہ کو پھر حیدرعلی سے سنون اورا بكرزول كى جانب منعطف كرديا. اس كے بعدى اللہ على ايك بته نا مدمرت بوا جس کی رو سے نواب اصفحاہ نے کرنا کک کی دیوانی سات لاکھ رویبیسالان خراج کے وض انگریزوں کے سپردکردی . اور انگریزوں نے عہد کیا کہ وہ ایک فرج نواب کی خدمت مین سے حس كا خرح نواب كودينا ہوگا مگريہ فوج السيي طاقتوں كے خلاف استعال ذكى جائے گ روں سے انگریزی کینی کی ووستی ہو۔ ی Subsidiary Alliance کی منادی میں نے رفتہ رفتہ ریاست کی جروں ہی کو کھو کمطلا کے رکھدیا۔

مرکارگستور پرانگریزوں نے بسالت جاہ کے انتقال کے قبل ہی ٹہنرادہ کو حدر علی کے خطوہ سے ڈراکر مصفاہ پر قبہنہ کرلیا اورا سے نواب کرنائک کو دس سال کے بٹر بربھی دیدیا یہ ایک صریح بدعہدی تھی ۔ نظام نے احتجاج کیا اور فرانسیسی فرج کو بجرطان م رکھ لیا بمبنی کے طورز نے ایک طویل معذرت نامہ تکھا مرکارگنتور نظام کو دایس کیا گیا اور گورز مدراس کو اس کی کونسل کے ارکان سیت برطرف کیا گیا ۔ موقع کی نزاکت کے کھاظے انگریزوں نے مرکارگنتور واپس تو کردیا لیکن اس کودو بارہ حاصل کرنے کی فرہ یں رہے ۔ چنا بجہ بسالت جاہ کے انتقال کے بعد سے شاہ علی میں گنتور کی واپسی کے لئے مشر جانس کو وکیل بناکر حید راباد بھیاگیا ۔ اس زما ذمیں نواب کو اپنی بہلی غلطی کا احساس جو چکا تھا اس ملئے انتوں نے تجویز بھیاگیا ۔ اس زما ذمیں نواب کو اپنی بہلی غلطی کا احساس جو چکا تھا اس ملئے انتوں نے تجویز

پیش کی کرکمپنی شمالی سرکاروں کو واپس کروے اوراس کے عوض سرکار نظام خصر ف بیشکش کا بھایا معاف کردے گا بلکہ ایک کروڑ روپیہ نقد بھی کمپنی کو دے گئی۔ اس کے مساتھ کرناجک کی واپسی کے سائے ایسی ہی تجاویز بیش ہوئیں۔ انگریز وکیل نے ان تجا ویز کو پسند کیا اور سپیم گورنسٹ کو ان کی منظوری کے لئے لکھا لیکن و ہاں سے سختی کے ساتھ اینیس رد کرویا گیا اور جانسس کو منصب وکا لت سے برط وف بھی کردیا گیا۔

معالم الم المراد كار الوالس نے كيش كو كرسيلى مرتبر رزيد نش بناكر حيد رآباد بهيجا إس مرتبه مركار كنتوركي تفويعن كامطالبه صوف زباني بي بنيس مش كياكميا بكرسلطنت م صفیه کی سرح<mark>دوں پر فوج کا اجتماع بھی کیا گیا۔ اس طبع گنتورا نگریزوں کو وانس ک</mark>رنا پڑا اور سمالی سرکاری واپسی سے وست کشی اضتیاری گئے۔ اس سال میرمالم کی مرکردگی میں ایک سفارت کلکتہ روانہ کی گئے جس کی گفت وستعند سے ایک اور تہدنا مدعمل میں آیا عولارڈ کا راوا سے ایک خط کی صورت میں ہے ۔ اس میں یہ تقریح کی گئی کہ جو فوج نواب آصفجا ہ سے خیج یر رکھی گئی ہے وہ ہرایسے موقع بران کی خدمت کے لئے حاضرے گی جبکہ وہ اسے طلب کریں لیکن اسے مرہٹوں انواب ارکاٹ اور ٹراونکور کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس كاصاف مطلب يه تماكري فوج صرف فيوسلطان كمقابل كي المي كي تمي اس خط یں یہ بھی درج تھاکہ آئندہ شمالی مرکاروں کے مئلہ کو چھٹرنے کا کوئی امکان ہنیں ہے۔ اس معاہدہ کے بعد دو تین موقع ایسے آئے جبکہ نظام کو اس فیح کی ضرورت پیش کی مگا سے بھیجنے سے انکار کیا گیا بھینی کی ان بر نہدیوں سے ننگ اکرنظام نے ایک فرخ اصر توہود ہو م ملازم رکھا جس کے تخت دیسی اور اوروین فوجوں کے وستے مرتب کئے گئے۔

ا ن افواج کی تربیت کو ابھی کچھ زیادہ عوصہ نہوا تھا کہ میں کئے میں مرہوں سے جنگ چھڑگئی مقام کھڑ لد پر نظام کوشکست ہوئی جھیتیس لاکھ کا مک، دوکروڑ نقداور سطوعاً میں سروغال کے طور پر سپرد کرنے کی شرا نگام جوئی ۔



جنگ کھڑلہ کے بعد نظام نے انگریزی بلٹنوں کو برط نی کا حکم دے دیا اور موسور بھوں کی جیت کورتی دینا شروع کی ۔ ایک حبی کی کارخانہ بھی حید را آبادیں تا اخر کیا گیا۔ اس مرتبہ انگریزوں نے سازش کے ہتیارے کام لیا اور شہزادہ عالیجا ہ کو باب کے خلاف بنا وت پرا بھارا۔ نظام وو بارہ کمینی سے امدا دطلب کرنے پر مجبور ہو گئے ۔ اس کے با وجود فرانسیسی فوج کا اثر باتی تقا اس زیا نہ یں ٹیرکت کی وعوت دی اس زیا نہ یں ٹیرکت کی وعوت دی اس زیا نہ یں ٹیرکت کی وعوت دی اور ایک طوبل خا میں ٹیرکت کی وعوت دی اور ایک طوبل خا لکھا ۔ قریب تھا کہ نظام کے تعلقات کمینی سے منقطع ہوجاتے لیکن میں قت اور ایک طوبل خا لکھا ۔ قریب تھا کہ نظام کے تعلقات کمینی سے منقطع ہوجاتے لیکن میں قت باور کا کا جرسایسی فریب کا ری نے کمینی کی دستگری کی ۔ رزیڈ نٹ کی امداد کی اور نظام کو بڑے و ٹوق سے باور کا یا جرسایسی فریب کا ری ایم میں دزیڈ نٹ کی امداد کی اور نظام کو بڑھے و ٹوق سے باور کا یا در نظام و نامرا دو ایس گئے اور انگریز نے جوں کی دائی کی در نے تھو کے وکلا ناکام و نامرا دو ایس گئے اور انگریز نے جوں کی دائی کی دور نے کہ کو بل کا کام و نامرا دو ایس گئے اور انگریز نے جوں کی دائی کی دور نوبل کی دور ایس کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور

شوعلہ میں ایک جدید تہد نامہ مرتب ہواجس کی روسے انگریزوں کی صیانتی (ج (کیا گئی اس کے میرد یہ فلامت کی گئی کہ یہ نظام کی ذات اور ان کی سلطنت کی حفاظت کر گئی کیا گیا۔ اس کے میرد یہ فلامت کی گئی کہ یہ نظام کی ذات اور ان کی سلطنت کی حفاظت کر گئی اور اس سے چھوٹے جھوٹے کام نہیں گئے جائیں گے۔ اس کے عوض نظام نے ذراسیسی فوجوں کو منتشر کرنے اور آئیندہ کسی یورو بین کی فدمات کمینی کی رونیا مندی کے بغیر حاصل نہ کرنے کا وعدہ کیا ، یہ معاہدہ انگریزی ڈیلومسی کی غظیمالت ن فقع تھا۔

اس معاہدہ کے بعد ہی مشاہ ہے ہے۔ ہی مسیور سے جنگ چھٹروی گئی جس میں شیبوسلطان کی شادت عمل میں آئی اور کمینی کو جنوبی ہند ہر بوری طرح تسلط حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔
میسور کی جنگوں میں امداد دینے کے صلہ میں مقبوصنہ علاقے ساویا نہ طور پر نظام اور کمینی کے درمیان تقسیم ہونا چاہئے تھا لیکن لارڈ ولزلی نے میسور کی ریاست را جنگان میسور کے قدیم خاندان کے میپروکردی کیونکہ انگریزوں کو اندیشہ تھا کہ نظام کی طاقت وقوت میں احتا ہ

موجا سے گا ، تاہم مال نسینت س جوعلاقے ملے ان میں صرف بلاری اورکر یہ کی آ مرنی ایک کرور سالانہ سے زیادہ تھی۔ یہ بھی انگرزوں کی آمکھوں میں کھٹکنے نگی ۔جنامخ سننشلہ سی حیراً باد كوان ملاق س عوم كرف كے الك حديد عهدنامه مرتب كيا كيا جس كى روس وونوں سلطنستوں نے دیدہ کیا کہ اگر تیسری طافت ان میں سے سی ایک رجملہ ورہوگی تو دونوں ال كراس كامقالدكري كے . انگرزا ہے علاقوں كى طرح نظام كى قلموكى بھى خاطب كريں گے۔ جس کے لئے سابقہ املادی فوج میں مزیر اضافہ کیاجائے گا ، اس فوج کے مصارف اداکرتے کے لئے نظام نےوہ تمام ملک کمینی کے حال کردیا جمعیور کی جنگوں میں اس کو ملاتھا اور جس کی آمدنی ۱۳ لا کھسالا نہ تھی ۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ کمینی کی رضا مندی کے بغیر نظام کسی دو سری طاقت سے کسی قسم کے مقلقات نہیں رکھیں گے۔ اور کمینی حیدر آباد کے اندرونی معاطات میں دخل نہ وے گی ۔ وو مری طاقتوں سے نظام کی نزاع ہونے کی معورت میکینی كوناك ك صفيت عظى نيصله كا اختيا رهاصل وكا - اسطح حيدر آباد كى خارجي آزاد یرسلی اور آخری صرب کاری نگائی گئ جس کے بعد میدرآباد کی آزاد مینیت ہمیشہ کے لئے ختم چوره کئی . اس کوسند کا عبد سعا ونت کتے ہیں۔

سلندا میں مدالمہام سلطنت ارسطوجا ہے انتقال کے بعد انگر نوں نے ان کی جگم سکندر جاہ تخت بر بیٹھے۔

اس دائر میں مدار المہام سلطنت ارسطوجا ہے انتقال کے بعد انگر نوں نے ان کی جگم میلم

کوسلط کردیا جس نے دکن میں انگریزی اثری ترقی کے لئے سب سے زیادہ کوشش کی تھی ۔ اس

کے بعد انگریزوں کو حید را بادیں اپنا از بڑھانے کا اور بھی زیادہ موقع مل گیا ۔ میطالم نے مہارا جب

چندو تعل کو اپنا پنتیکا ربنا یا جو انگریز دوستی میں میطالم سے بھی کہیں آگے تھا اور جس نے ملک

کے مفاد کو بیحد نقصان پنجایا یہ من مائویں میطالم کے انتقال کے بعد منصب وزارت کے دو

امیدوارتے شمس الا مرا اور میٹرالملک جمیرطالم کے دا مادیتے بوخرالذکرکو اس شرط پر کمپنی کے

وزارت دلائی کہ وہ اپنے سارے اختیارات چندو تعل کے میردکردیں گے ۔ چنا کچھ اسی کے

موافق عملدرآمد ہوا۔

انگریزوں نے ریاست کے اندرونی معاملات میں وضل دے کو نفرونسی کواتنا
ابترکردیا تھا کہ ریاست کامالی قرار ن باقی نہ دبا اور قرض لیکر ضارہ کو بورا کیاجائے لگا۔
اس نمانہ میں ایک انگریزو ہیم با مرنے حیدرآباد میں ساہوکارہ کی ایک دکان کھول رکھی تھی۔
جس سے ۲۲ فیصد تک بھاری مٹرح سود برقرض لیاجا تا تھا۔ اس طرح سلاما ہُنگ کی مقروض جو ترقرض لیاجا تا تھا۔ اس طرح سلاما ہُنگ کی کہ شمالی مرکاری پیٹرکش سات لاکھ کی مقروض جو گئی جسے عمکنتانے کی یعمورت اختماری گئی کہ شمالی مرکاری پیٹرکش سات لاکھ روبسیسا لاند انگریزی حکومت کو جمیشہ کے لئے معاصف شمالی مرکاری پیٹرکش سات لاکھ روبسیسا لاند انگریزی حکومت کو جمیشہ کے لئے معاصف قرض اس نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اس کے بعد دہ مرے مہا جن سے قرض اس نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اس کے بعد دہ مرب مہا جن سے قرض اس نے اپنی زندگی میں دیاست کو آور دوبیہ دیا اور اس کے بعد ناصرالہ دلہ نے ۸۸ لاکھ دئے لیکن اس کے باوجود ریاست کی قرضداری کا بیا صال تھا کہ جب سامالہ ویں چندو لاسل نے استعفا دیا قرمام قرضوں کو اداکرنے کے لئے دوکرو گئی خورت تھی۔

اس بدانطای اور کروری نے ریاست کے سیاسی مرتبہ کوسخت نقصان بہنجایا ۔
ان کام ملی فال کے جہدیں ریاست کی بنیا دیں جب مفبوط بقیں تو انگر نزی کو مت نصوت
ان کے شا یا نہ خود مختاری کا پورا احترام ملحوظ رکھتی بھی بکھ اندرونی معاملات میں فوسل
دینے سے کامل اجتمنا ب کرتی تھی مفارتی تعلقات میں دو نوں سلطنتوں کے درمیان مل ماوات تھی بکھ ایک باجگذار مکومت ہونے کی حیثیت سے انگریزی کومت کے لئے ایسے
ماوات تھی بکھ ایک باجگذار مکومت ہونے کی حیثیت سے انگریزی کومت کے لئے ایسے
ماداب مقر تھے جو کمتر درجہ کے طبیعت کے لئے موزوں ہوتے ہیں سکین نظام ملی خال کی
آنکھ بند ہوتے ہی جب ریاست کو گھن گلنا بٹروع ہوا اور اس کی اندرونی طاقت شمل

ہونے لگی تو انگریزی حکومت کا رویہ بھی برلمنے لگا۔

دونون الطنتون مي برابر كسفارتى تعلقات عقد حيدرآبادي رزيدن وركلت

یں ایمی ، ان کے اتفال کے بعد سفن ائ میں جب ایک نئے اپنی کو بیجا گیا و گورز حبرل نے اس کو بیجا گیا و گورز حبرل نے اس کو بید نہیں کیا اور تقو رہے ہی عصد میں اسے ولہن کردیا ، اس کے بعد سفارت ہی موقوت ہوگئ اور حیدر آباد کے رزیڈنٹ کے اندر دونوں جدے جمع ہو گھے۔

نظام علی فال کے جدت کی رزین می ریاست کے اندرونی معاطات میں وہل وین کی جائے ۔ درجوتی تھی گران کے بعد سکندرجاہ کے زمانہ میں پہلے داویان و بینیکار کے تقرر کے سئلہ میں رزین نئی تھی گران کے بعد سکندرجاہ کے زمانہ میں پہلے داویان و بینیکار کے تقرر کے سئلہ میں رزین نئی معاطات میں بھر وفتہ رفتہ ملک کے انتظامی معاطات میں رزین کا دخل بڑھتا گیا بہاں تک کہ ما گلذاری کے بند و بست اور مجدہ داران کے تقررتک میں دزین کا حکم بالا ترب نے لگا اور بادث می خطاف خوداس کے طازموں کی حمایت کرنا انگرنی کوئیت کی باسی کا مستقل جزوین گیا۔ مدیر ہے کہ نظام سے یہاں تک کہدیا گیاجس کو فریزر نے اپنے کی باسی کا مستقل جزوین گیا۔ مدیر ہے کہ نظام سے یہاں تک کہدیا گیاجس کو فریزر نے اپنے Memoirs

" ہماراج جندوسل کی ملیدی ہے دونوں سلطنتوں کے تعلقات یں فرق ا اجلت گا .... اگر ہزائی نس کے معاطات کا انھرام کسی ایسے وزیر کے میرو کیا گیا جس پر برٹش گورننٹ بعروسہ نہ کرسکتی ہمر قرمکن ہے کہ برٹش گورننٹ کے لئے یہ ناگزیر ہوجائے کہ وہ اپن مفادی کہ ہانی کسی دو مرے و معنا سے سے کے لئے یہ ناگزیر ہوجائے کہ وہ اپن مفادی کہ ہانی کسی دو مرے و معنا سے کے ایس طریقے کے جواب یک یا یا گیا ہے ہی

اس ریاست میں جوابتری پیمیلی اس کا بیان خ<mark>د انگریزی رزید منس</mark>کزنل اسٹورٹ کی زبان سے سنتاجا ہیئے جواس سے سیسیٹ کا میں حکومت ہند کو انکھا تھا : ۔

"جولگ اس درباری (۳۰) سال مے ہماری بانسی کو دیکے رہے ہیں جنوں نے دیجھا ہے کہ ہم کس طرح خود اپنے بنائے ہوئے کا دمیوں کو وزارت داواتے ہیں اور خود ان کے بادشاہ کے خلاف ال کی حمایت کرتے ہیں کس طرح ہم نے کار آ مد فوج پر قیصنہ حاصل کرایا ہے اور کس طرح ہم فک کے دیوا فی انتظام پرحاوی ہوگئے ہیں وہ اس حقیقت میں سٹکل ہے کوئی شک کرسکے ہیں اور سب کے م خود نظام کواس میں کوئی شک ہوسکا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس ملکا واقی مکران مجھ لیا ہے ۔ بہت سی خرابیاں جر یاست میں موجود ہیں بلاریب ہاری بے ضا بطہدا خلت کے ناگزین تائج ہیں اس لئے یات مشکل ہی ہے ورست ہوسکتی ہے کہ نظام اوران کے دلوان کوحس طال میں وہ آج کل ہیں ال خرابیوں کا ذمہ وار قرار دیا جائے ۔ ہیں بنہیں سمجھتا کہ وہ الن کو درست کرنے کی قررت رکھتے ہیں ۔ ورحقیقت زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم خودان خرابیو کے ذمروار قرار دئے جائیں کیونکھ انھیں وفع کرنے کی قدرت ہم اینے ہائے ہیں کھی ہے۔

سکندهاه کے زمانہ تک خامری ادب آواب برستور باقی تھے گورز جزل اپناپ کو مرکاری
مراسلت میں " نیاز مند " کھتا تھا اور نظام اپنے لئے "ما بدولت" کا لفظ استمال کرتے
ھے ۔ اسلاما کو میں جب ان کا انتقال ہوا اون حالدولہ ان کی مجا سندنشین ہوئے تو ان
سے ساتھ سا ویا نہ خط و کل بت بڑوع ہوگئی میرعالم کے زمانہ میں دوان ریاست سے گورز
جزل کی خطوک آبت ہرا ہر کے دوستوں کی ہوتی تھی عرف کہا گیا اور صاف کھدیا گیا:۔
ہزل کی خطوک آبت کو استمال کیا تو انتقیل سختی سے شرکیا گیا اور صاف کھدیا گیا:۔
د ہندوستان کے گورز جزل اور حدر آباد کے دیوان کی امتباری شیت
کو دیکھتے ہوئے اب کچھ مناسب بنیس معلوم ہوتا کہ برشش گورفنٹ کے
کو دیکھتے ہوئے اب کچھ مناسب بنیس معلوم ہوتا کہ برشش گورفنٹ کے
کو دیکھتے ہوئے اب کچھ مناسب بنیس معلوم ہوتا کہ برشش گورفنٹ کے
کو دیکھتے ہوئے اب کچھ مناسب بنیس معلوم ہوتا کہ برشش گورفنٹ کے

پانے والی ریاست کے وزیر کے ساتھ ساوات کو پہر نجیا ہوئ اس کے بعد رفعۃ رفیۃ رزیڈنٹ نے بھی ا دب آ داب کو رخصت کرنا شروع کیا۔ ناصرالدول کے ابتدائی ذما ندمیں جنرل فریزر شکایت کرتاہے کم یہاں کے آ داب بہت کلیف دہ ہیں مگران ہی کے آخری زمانہ میں جب کرنل لو رزیڈنٹ ہوکرجاتاہے تو وہ در بارمیں نہایت گستا فانہ طرز کل

منالہ کے معابدہ میں کمسٹس زمینداروں اور باغیوں کی سرکوبی کے لئے المکرزی نوج سے ارداد صاصل کرنے کی شرط رکھی گئی تھی سکین فوج کو صرورت کے وقت بھیجنے میں حیارہ جمت سے کام میاجا تا تھا۔ سید الله میں گورز جنرل نے ان ہی اغراض کے سے ایک نئ فیح قائم كرن يراعدار كياجس كونظام في بنول بنيس كيا. بالآخررز يدنث اورچندولعل مينيكار في ایمی اتفاق سے ایک فوج دو ہزارسواروں کی قائم کر بی جس کے اخراجات کے ليے چالیس لا کھ سالان کا بارریاست کے خزان پروالاگیا ۔ بہی قرح حددآباد کنٹجے سٹ کہلائی اس فرج كے قيام كا عمقصد بنا ياكيا تھاكەسيانى فرج كمينى كے زيرا زہے اس لئے ايك فرج خود ریاست کے زیرحکم دمہّا جائے ۔ نسکین یہ فوج با تکلیہ در ڈیٹ <mark>کے ما بخت بھی</mark> ۔ اس فوج ے مصارف کا بارریاست کے فرا ان سے بشکل ہورا ہوتا تھا ۔ چندولول پہلے ولیم یا مرکیکینی سے قرض لے کراس کو بور اکرتے تھے محمر یہ کمینی ٹوٹ گئ ترملی ساہو کاروں کا سہارا دُّ صوندُ الكيا اورجب رياست كي ساكه باكل بي بجُرُكَتي قواس رقم كا اواكرنا شكل موكيا . فرج کی شخواہ بقایا میں رہنے لگی اورجب چندولعل نے استعضا دیا تو چھ مسینے کی شخواہ بقایاس تھی جورزیڈنسی کے خزانہ سے اواکی گئی یا سمالہ سک پیرقم اڑتیں لاکھ تک پنجی جندولال كالمخدى كے بعد ناصرالدوله نے ديواني اضيارات اے إلى س الے تھے۔ یہ چزا اگر نروں کوبیند ندیھی . وہ ایک ایسے داوان کے تقرر ررمصر تھے جوان کے زیراثر ہواورجیان کے تقاصنوں کا کوئی اثر ہنہوا ترصیف اوسی گورز جزل نے نظام كوايك خط ككها جس مي رياست كى مدانتظاى رميخت كته جيني كى كني اورصاف كدياكيا كماكر بمارك" دوستانه نصائح "ير توجه ندكي كئ تونمائج خطرناك بول كم. ر ذید نش نے طرح طرح کی مشکلات بیدا کرنی مٹروع کیں۔ مجبوراً نظام کو آمادہ ہونا پڑا ا ورا ن کی مرضی کے خلاف مراج الملک کا تقر رکرا یا گیا ۔ مراج الملک سارا کاروبالطانت

رزیزن کے مشورے سے انجام دیے لگے . قرص کامطالبہ بھی ال کے تقرر کے بعد بند سرد یا گیا فوجی معاطات سے سلسلہ میں انگریزی مفادکی سب سے ٹری خدمت جو سراج الملک نے کی وہ پہنتی کہ ان دیسی فرج ل کوجن کا ایک بڑا حصہ عربوں اور پیٹما نوں زیشت کی تھا جو کلیتہ زظ م کے زیرا ختیار بھیں اورجن پرکسی خطرے کے وقت نظام اپنی حفاظمت کے لئے بجوسہ كرسكة تھے، موقوت كرنا تروع كرد إ . موسيوريوں كى حبيت كے ستشر و نے كے بعد بھى ایسی فرج ره کئی تقی جس پر نظام کی ساری حظی طاقت کا اسخصارتها ا وراسی فیج کا وجود أنكرين حكومت كو كفتك را تقا: اصرالدوله كے زمانس اس فوج كى كل نقداو ٣٥ بنرار ك قريب تنى مراج الملك كى اس الحريره وسى س تنك آكرنظام نے رزيرن كر بلائي اس خواہش کا انہارکرد یا کہ وہ مراج الملک کو مدارالمبای سے الگ کردینامیا ہے ہیں۔ اس کے ساتھى، نظام كويد إوركرا باكياكدان كے اس على سے كورز جزل ناراض موجائيں كے اور اس كا انجام بہت برا ہو كا . نظام نے اس تنبيه كى كوئى برواه ندى براج الملك شيم أيس علیٰدہ کئے گئے جس کے ساتھ ہی قرض اور اس مے سود کے مطالبہ میں شدت کی جانے لگی اور اس کی بے باقی کے سائے اس دسمب رسے ۱۹ کی این مقرکردی کئی معین مدت گذرگئ اورقرمن اوا ندموسكا . اس وقت قرض كى تعداد (٤٠) ما كمه سے زيارہ مو حكى مقى اسی زمان می برار کوجے ارمن موعود سمجا جار اعطا انگریزی سترط کے نیار کرنے کی تد بیری شروع کردی گئیں ی<del>رے ۱ اسکار ک</del>ے قرض کی ا<mark>د ائی کاکوئی انتظام نے ہوسکا۔ نظام</mark> ات بے بس م کے تعے کہ اعنوں نے بجوراً پھر مراج الملک کو مدارالمہام بنالیا لیکن اس سے بھی قرض کا تقاضہ بند نہ ہوا۔ لارڈ ڈلہوزی نے قرض کی واپسی کوایک بہانہ بنایا تھا اس کے بیش نظر توعرف بار حاصل کرنا تھا رسم کے ایس ایک جدید معابدہ کی گفت و شیند کے لیے رزیدنش کو خاص ہدایات وصول ہوئیں اوراس کے ساتھ مجوزہ معاہدہ کا مسودہ بھی روانہ كياكياجس ميں كنتجنٹ كى ننوا ہوں كے ليے ٣٦ لا كھ رويميسالاند كى مِلك، دوا مَارْبُشْ كُورُتُ

<

کوتغویف کرنے کی تجویز کی گئی تھی مراج الملک نے قراس کی تائیدی لیکن با مرالدولہ نے اس کو اپنی تذلیل قوار دیا ۔ نظام نے جار ما و کے اندر قرض اداکرنے کی بیشکش کی لیکن بہات ہندیوں محمل کرنے کہ لئے مراج الملک کو یہ خط کھا کہ حیدرا آباد پر چڑھائی کرنے کے لئے بولا میں فرج کو تیار رہنے کے احکام ہنچ گئے ہیں اور فوجی کار روائی صوف اضلاع براز کہ کار نہیں دہے گئے واجکام ہنچ گئے ہیں اور فوجی کار روائی صوف اضلاع براز کہ کار نہیں دہے گئے واجکام ہنچ گئے ہیں اور فوجی کار روائی صوف اضلاع براز کہ کار نہیں دہے گئے واج محلم کی دھم کی کے بعد مقاومت برگار سمجھی گئی اور مئی تعداد کے ساتھ اس براد کے معاہرہ پر نظام نے دستخط کروئے ۔

واقعات سے ظاہرہے کہ نظام اس دستاویز پردستی کے لئے باکل راضی منتھے ' اکنوں نے آخر وقت تک اسے قبول کرنے سے الکارکیا اور صرف اس وقت اس کی توثیق کی جب الحفیں یقین ولایا گیا کہ مزید انکار کی یا داش میں ان کی سلطنت اور ان کی جب الحفیں یقین ولایا گیا کہ مزید انکار کی یا داش میں ان کی سلطنت اور ان کی جان تک کی فیر نہیں ہے ۔ اس کو ایک لمحہ کے لئے بھی معاہرہ سے تغیر نہیں کیا جاسکتا ۔ یہ کی جان تک کی فیر نہیں ہے ۔ اس کو ایک لمحہ کے لئے بھی معاہرہ سے تغیر نہیں کیا جاسکتا ۔ یہ ایک کھلا ہوا استحصال با بجر تھا اور ساری کار دوائی از اول آنا آخر نا جائز دھی ۔

تفویض برار کے عہد نامر پروسخط ہونے کے پانچ روز بدر براج الملک کا انقال ہوگیا ان کے بیدان کے بعینیج سالار جنگ مدارالمها م بنائے گئے برئی کے مرا المولی کا انتقال ہوا اور ان کی عبد افصل الدولد سند نے برئے ۔ ای زمانہ میں ہندوستان میں کے مرائد کی جنار آزادی بر پا ہم ئی ۔ حیدرآباد کی ریاست کو انگریزوں نے اپنے ناجائن استحصال کی وجہ سے اتنا بے وست ویا کردیا تھا کہ حیدرآباد میں انگریزوں کے خلاف نفرت وحقارت کے جذبات برانگیخذ تھے لیکن اس کے باوجود حیدرآباد نے اپنی پوری قوت انگریزوں کی اعداد اور اعانت میں صرف کردی کی ورزیم کی نے قو حیدرآباد کے رزیزن کی اعداد اور اعانت میں صرف کردی کے ورزیم کی نے قو حیدرآباد کے رزیزن کی اعداد اور اعانت میں صرف کردی کے ورزیم کی نے قو حیدرآباد کے رزیزن کی سے نکل جائے انسان کی مالا کا میں مصرف کردی کے است کی جاتھ کو یہ تارویا تھا گوگا کو نام سے معمول سے کو یہ است کی جاتھ کا میں کا مالے گا

انگریزوں نے اس وفاداری کاحیدرآباد کو یصلہ دیا کہ نطام کو دس ہزار پونڈک

ا درسالا رجنگ کونین ہزار ہے نڈ کے تھا تھند روانہ کئے بیٹورا یور کا علاقہ جس کی آمن سولا کھ بر ہزادسالانہ تھی اورج پہلے حیدرآباد کا علاقہ تھا' نظام کے کامل شابي افتيا رات من وياكيا كنتجنث كصلسلس عده لاكدكا قرض واجالوا تھا اس کومعاف کردیا۔ اس معافی کوکسی صورت میں انعام سے تعبیر بہیں کیا ما مختا كيونكم معابده بداركي روس برا ركم مفوضه علاقه كي امدني اورخرج كاحساب برسال بيش كرنارز يدن يرلازم تفارسه ماوس مداوس مداي مكري صاب مش نهيس كياكيا ورسارى آمدنى انگريزى مكوست في خورى خريح كردًا لى مالانكه نظم ونسق كا خرح ما لا كه سالانت زياده نه تقا اورآ مانى ويم لا كم تقى . اس انعام كے يہلے حکومن برطانیه اس قرمن کومعان کرنے تیارتھی میٹرطیکی کنشنہ سات سالدحساب طلب ذکیاجائے منتشد اس انگرزی حکومت نے ایک اورمعابدہ کے ذرایدسالان حسابات کے میں کرنے کی ذمہ داری سے سبکدوشی ماصل کر بی اوربراری آمدنی سے جوعت بول وه حدرآ ادكوا د اكرنے كا وعده كيا۔

مدارالمهای برنائز ہوتے ہی سا فارحبنگ نے برار کی والی کے مسلم برائی وہ مرکوری ۔ وہ اپنے نعا ندا ف کی بیشانی سے اس داغ کو دھو ناچاہتے تھے جوان کے جی سراج الملک نے برار تفویض کرسے دکا یا بھا۔ سا فارحبنگ کے اس خلاف وقع مطالبہ سے برطانوی علقوں میں اضطراب کی کیفیت بیدا ہوگئی ۔ پہلے تو مطالبہ کربے بہا دقرار دینے کی کوششش کی گئی اور حب سا فارحبنگ نے احراد کیا تو اعفیں متنبہ کیا گیا اوران کی درخواستوں کو وزیر بہند تاکہ بھیجنے سے بہلوہتی کی جانے لئی ۔ اس غرض کے لئے مالارجنگ نے اگرار کے منعلی وزیر بہند سے کوئی گفتگو در کی جائے ۔ اس کے بعدسا فارجنگ کے ضلاف رزیر بہند سے کوئی گفتگو در کی جائے ۔ اس کے بعدسا فارجنگ کے ضلاف در در بہند سے کوئی گفتگو در کی جائے ۔ اس کے بعدسا فارجنگ کے ضلاف در در بہند سے کوئی گفتگو در کی جائے ۔ اس کے بعدسا فارجنگ کے ضلاف

ان کانام "غدر" کے وفاد اروں کی فہرست میں سبت اوپر رکھاجائے با انحیں ابہرطانوی مفاد کاسب سے بڑا وشمن سمجھاجانے لگا ۔ محومت برطانیہ میں سالارجنگ مدل عاوی کو کلیتہ دو کرنے کی جرائت ندھی جنانجہ وزیر مندنے یہ محکومت کہ والتوا دیں ڈال ویا کہ نظام میر بحبوب علی خاں ابھی نا بالغ ہیں . اگر بز بائی نس اموسلطنت کو اپنے باتھ میں لینے کے بعد بین فرمیس کریں گے قرایسی ورخواست برغور کیا جائے گا ۔ ابھی نظام کی بین لینے کے بعد بین فرمیس کریں گے قرایسی ورخواست برغور کیا جائے گا ۔ ابھی نظام کی تخت نشینی میں ایک سال باقی تھا کہ سام کہ اور خواست برغور کیا جائے گا ، ابھی نظام کی محکومت کے کا دینے ہا اور انگریزی کے معلی میں ایک سال باقی تھا کہ سام کی کہ تخت ایشینی سے پہلے برارے تونیکا مہیشہ کو مت کے کا دیکھیاں فیصلہ کرلیا جائے لیکن اتفاق سے اس زمانہ میں ایک شریعی زمانہ میں ایک شریعی میں ایک شریعی ایک شریعی اس کے لئے قابل اطبینان فیصلہ کرلیا جائے لیک رائے میں اسپی حریح ہے ایمانی ممکن نظمی اس طرح راز کا مسکہ مزید جس سال کے لئے معرق ہوگیا ۔

مندآرائی کے بدنظام نے استرواد برار کے سکدی طرف کوئی توج نہیں کی گئری کومت کے ساتھ فائت درجہ کی وفاداری کا انہار کرنے رہے ۔ ان کی مسکد سے اعتمالی کا یہ انعام طاکر سندگائے ہیں الرڈ کردن نے خودسٹلہ برار کوچیٹراا دریہ تجویز بیش کی کرٹسٹس گور نمنٹ کو مرار کا دوای پٹر اس ٹرط پر دیدیا جائیگا کہ وہ میں طرح چلیے اس کا انتظام کرے اور اس کے عوض ۲۵ اللکی روجید سالانہ کا مستقل خواج حدر آباد کو تفاق مے اور اس کے عوض ۲۵ اللکی روجید سالانہ کا مستقل خواج حدر آباد کو تفیق مین مین مین کرفیا کہ استقل خواج حدر آباد کو تفیق مین مین موا پروپر ان کی وہویں اس کو قبول کرنا ٹرا۔ عام تہر قبار کرنا نے است نشدیں موا پروپر ان سے وستخط کے گئے ۔ یہ بی بریان کیا جاتا ہے کہ فائد کرزن نے تصدا گذار میں میں یہ معا ملہ ہے کیا ۔ مارالمہام پاکسی سٹیر کا کو ساتھ دکھا کی اجازت نہ دی اور خواب ناجائز کروپر سے کا م لیکو دوا ی بیٹری دوستا دیز پر دستخط حاصل کرائی ۔ تاؤن کی نظر سے یہ عوا بروبھی ناجائز قرار باتا ہے۔ بیٹری دوستا وی جگر آخری نظام میں میر مجوب علی فال کا انتقال ہم ااور ان کی جگر آخری نظام

میرعثمان علی فال مسند آرا کے سلطنت ہوئے بین ہی سال بعد بہلی جنگی عظیم سروع ہوگئی جس میں انگریزی محوست کے لئے زندگی او رموت کا سوال در بیش ہرگیا۔ اس نا زک وقت میں سلمانوں کے لئے سلطنت برطانید کا وفادار رہنا سب سے بڑی اسلامت جس کے بادشاہ کو سے زیادہ شکل تھا کمونکہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت جس کے بادشاہ کو مام مسلمان ایناامام سمجھ تھے برطانیہ کے فلاف برمریکار تھی فرفام نے ہسس اضافی وروحانی اٹر کو ہتمال کر کے جمام ہندوستان کے سلمانوں یہ ہفیس کا اضافی وروحانی اٹر کو ہتمال کر کے جمام ہندوستان کے سلمانوں یہ ہفیس کا سس مسلطنت کے تمام ذرائے دولت برطانیہ کی وفاداری پرٹا بت قدم رہیں۔ دومری طرف اپنی سلطنت کے تمام ذرائے دولت برطانیہ کے لئے وقف کر دیمے اس سلسلہ میں جفائص سلطنت کے تمام ذرائے دولت برطانیہ کے لئے وقف کر دیمے اس سلسلہ میں جفائص مالی ایک ایماد دی گئی وہ چھ کروڑ سے زیادہ تھی ۔ ڈی یعف کراکا نے اپنی کئی سب مالی ایماد دی گئی ایماد کی تعفیل صب ذیل بنان ٹی ہے : ۔

٣٠ كرورُ بطور قرضهُ جنگ

م كرور مرف فاص سے

جد ۱۲ کروڑ مساوی برا یم ملین اسٹرنگ پونڈ کے

ان گرانقدرا حسانات کا بدله محومت برط نید نے اپنی سابقدروایات کو برقرار رکھتے ہوئے بہلی جنگ علیم کے بعدیدویا کہ نظام کو "یارو فا دارسلطنت برطانیہ کا ماہ کا کہ کا ماہ کہ کا معام کے بعدیدویا کہ نظام کو "یارو فا دارسلطنت برطانیہ کا کا ماہ کا کہ کا ماہ کہ کہ انقاب سے مرفرا ذکیا اور رؤسا و بہند کے بزائی نس کے مطاب سے فی کیا۔ کے بزائی نس کے خطاب سے فی کیا۔ جنگ عظیم کے کا میاب اختنام کے بعد ہندوستان میں سُتیا گرہ ' فلافت اور

اے ، ولت آصفیدا ورحورت برطانید -عد مکن ہے ۔ وفل جنگ عظم کی یہ مجری ا ما دمونیکن کو آگانے اپنی کمآبیں ہی کوئی صاحب نہیں کی ا معندہ

ترک والات کی تحریحی شروع ہوگئیں اور جب ان کا زور کم ہوا توست 19 ہے۔ ہما کہ اور ایک وائیس کے مام ہوار کی وائیس کے مطالبہ کیا اور ایک طویل یادواشت اور فرص ہوتا رہا ۔ بالا خواج شعب روا نہ کی ۔ بڑھ سال کک دہی اور لندن میں اس بغور وخوص ہوتا رہا ۔ بالا خواج شعب میں اس کا ایک طویل جو اب دیا گیا اس میں بنیادی مسائل سے اعزاص کرنے کی وہی پُرانی میں اس کا ایک طویل جو اب دیا گیا اس میں بنیادی مسائل سے اعزاص کرنے کی وہی پُرانی پالیسی اختیار کی گئی ؛ اصول کو چھوڑ کرتما م تر غیر شعلتی اور فروعی باتوں کا بواب کو محدود کھا گیا۔ علا وہ ازیں اس جو اب کو "فیصلا" کا رنگ دیا گیا اور نہ صوف امیر شام سے جبکہ الفاظ سے بھی یفنا ہم کیا گیا کہ یا فیصلہ "قطعی ہے۔ یہ غیر معقول پوزائین کسی طرح قابل قبول نہیں ہوسکتی تھی ۔ اس کے نظام نے ایک اور خط لکھا اور اس مشلہ پرخصوصیت کے ساتھ نہیں ہوسکتی تھی ۔ اس کے نظام نے ایک اور خط لکھا اور اس مشلہ پرخصوصیت کے ساتھ سمین کی کہ ایسے مسائل میں ج دوحلیف طاقتوں کے ورمیان متنا نعہ فیر ہول کسی فرتی میں خروص نے ورمیان متنا نعہ فیر ہول کسی فرتی

نفام نے لار و یزگ کے تمام دلائل کا لفظ برلفظ جاب دے کر آخری تصفیہ کی یعورت بیش کی تقی کہ اس مسئلہ کا تصفیہ ایک کمیشن کے میرد کیا جا اس جس کا صدر و کریں تبدیکا نامز دکردہ کوئی برطا نوی شبلین ہو۔ معدر کے علاوہ چھ ارکان میں دو حکوست ہند کے وہ حدر آبا دکے نامزد کردہ ارکان بول اوردوا بل برار کے نمائندے ہول۔ اس کا جواب لارڈ ریڈنگ نے اپنے عامر ارپی شاملی کے اس مشہور خطیس دیا جس کے ذریعہ بہلی مرتبہ حدر آبا دیر ملی الاعلان افتد اراعلیٰ دیرا موششی کے نظر یو کومسلط کرنے

کی کوشش کی گئی ۔ اس خطاکے جستہ جستہ حصے نقل کئے جاتے ہیں ۔

« یں یوراگر الٹیڈ لوگ نس کی پیروی میں اس تضیہ کی تاریخی تفصیلات بر

بحث کرنا نہیں جا ہتا ۔ جسیساکہ میں آب کو اپنے پہلے خطیں اطلاع دے کیا

جوں آپ کے ہیں کردہ امور کی بوری توج کے ساتھ تحقیق وتفییت کی گئی

ہوں آپ کے ہیں کردہ امور کی بوری توج کے ساتھ تحقیق وتفییت کی گئی

ہوں آپ کے ہیں کردہ امور کی بوری توج کے ساتھ تحقیق وتفییت کی گئی

حرفنت اوروزير مندك اخذكره ه تلانج يرا ترا نمازيم في جور آپ نے بیا ن کیا ہے کہ حیدرآباد کے د اخلی اموریس آب فرما نروائے ریاست صدرآباد ہونے کی صنیت ے دیمی درج رکھتے ہیں ج معمل کرد کوجیاں تک برطانوی مند کے داخلی امور کا تعلق ہے ' مندوستان میں مالے يه الفاظظا بركة بي كايوراكزاليشر لأي س اين اوردوات عاليه رکھے ہیں جے دورکرنا ہزامیر الم بھی کے نمائندہ مونے کی حیثیت سے مجديران م كونكراس وقت ايك ايسے سندس مرى فا وستى كومكن م بدس اس دعوی کوستایم کراینے کا ہم سعی قرار دیا جا سے جے آپ نے بیش كياب . تاج برطانيه كى سيادت مندوستان مي سب مرترب اور اس بناور کوئی والی ریاست برشش گورنمنٹ کے ساتھ مساویان وائی کفٹ شند کرنے کا دعویٰ کرنے میں تی بجانب نہیں ہوسکتا تاج کی برتری صف معالماً اور بہد نا مجات ہی برمبنی بہیں ہے بکہ وہ ان سے بے نیار ہو کر بھی قائم ہے فارجی دول اورسیاست سے تقلق رکھنے والے معاملات میں اس کے ضوحی ختیال مے قطع نظر پرشش گورنمنٹ کا حق اور فرض ہے کہ بحرم و احتیاط ا ن تمام عمود و مواثیق کا اخرام کرتے ہوئے جو ہندوستانی ریاستوں کے ساتھ کئے گئے ہیں ہندوستا كے طول وعض ميں امن اورحسن انتظام كوبرقوار ركھے اس سے جؤتا بج تحلقے بی وه افتے معروف بی اور دو سرے والیا نِ ریاست کی طبع اور اگزالشید إلى نس بريمي ان كا اطلاق آنا روشن بيكران كوبيان كرناشكل بى سے ضورى معلوم ہو تلہے ، تاہم اگر توضیح کی منرورت ہوتوس بوراگزالشیڈ ہا کی نس کو یاددلاؤ كو الديدة من دورر والإلناد الست كى طرح فرما نرواك حيدرا بادكو بهى \*

ایک سند دی گئی می حس سی ظاہر کیا گیا تھا کہ برش گور زمنٹ ان کے فائران اور ہے کو اندان اور ہے کو مند ان کی حو مت کی بقا کی خوا مہتمند ہے بشرطیحہ وہ تاج کے وفادار رہیں اور ہے کو مند حیدر آباد پرکسی کی جانشینی اس دقت تک جائز تہ ہوگی جب تک مزمیش شہنشا ہو منظم اس کو منظور نہ کرلیں ۔ نیز جانشینی کے مشلمیں اگر کوئی نزاع بہا ہو وبرش معظم اس کو منظور نہ کرلیں ۔ نیز جانشینی کے مشلمیں اگر کوئی نزاع بہا ہو وبرش

ان تنا بج کی دو سری مثال ہے جو بطا نوی تا ح کی برتری کو لازی طربہ تشریک کا جی مثلت ان تنا بج کی دو سری مثال ہے جو بطا نوی تا ح کی برتری کو لازی طربہ تشمن کرتے ہیں ۔ فی الواقع برٹس گر دنست نے بارہا اس بات کا اظہا رکیا ہے کدہ مشدید وجہ کے بیزاس حق کو استعمال کرنے کی کوئی خو اسٹ بیس یکھتی مگردہ داخلی اور خمار جی تحفظ جس سے والیان ریاست مشتم ہوتے ہیں ابنام کا ربرٹش گر رنسٹ می کی کا فظ قوت کے باعث انتھیں ماصل ہے اور جمال کہیں شاہی مفاد کا تعلق ہوکھی ریاست کے طرف مل ہے اس کے باشندوں کی فلاح و بہود پردوقی اور شدید مضرت رسال اثر بر رہا ہوتو حسب ضرورت اس کا تدارک کرنے کی اور مثال مداری آخریں بالا ترقیت ہی بردائم ہوتی جائے ۔ افررونی صاکھ میں میں مصاب کے دو تمام مدارج جن سے والیان ریاست مشتم ہوتے ہیں سب کے سب بالاتر توت ہی کی جانب سے اس فررداری کی مناحب بالاتر توت ہی کی جانب سے اس فررداری کی مناحب بالاتر توت ہی کی جانب سے اس فررداری کی مناحب انجام دہی کے ساتھ مقید ہیں۔

اس براسی بی دو سری مثالول کا اضافه کیاجاسکتا جو ندکورهٔ بالا شالول سے

کچے کم آپ کی اس رائے کی تنظیط بہیں کرتیں کہ باستشنائے امور متعلق به دول و

سیاسیات فا رجیہ بر راگر الشیڈ بائی نس کی محورت اور رشش گورنت ایک بی

درجہ ساوات برقائم ہیں ۔ گرمیں اس موصوع بر کمچے دیا دہ کہے کی ضرور بینیں

مجمتا ۔ میں صرف یہ اضافہ کروں گاکہ بر راگر الشیڈ بائی نس کوج " یا روفادار"

كاخلاب ماصل ب اسكايه الرنبيس بيك تاج برطانه كىسادت يس آب كى كورنىنك كو دوررى رياستول ك كوئى جدامكا فدهيشت حاصل موج " سے نے حیدرآباد اور دونت عالیہ کے تعلقات کے ستمنق اینے موجودہ تصور کی وضع کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ مزعبٹی کی گورننٹ جن تا ایج رہنجی ہے ان کو لفظ " فیصلہ "سے تعبیر نے میں میں نے خلطی کی ہے نیزیر کہ تاعبدہ " امرفیصل شده" کا اطلاق حیدرآ بادا ورحکومت ہند کے مابین زاعی امورس ورت ہنیں ہے۔ مجھے افسوس سے کہ میں اور اگر الشید یا فیانس کی اس رائے ساتھا بنیں کرسکتاکہ آب کے میش کروہ امور کے متعلق وزیر مند کے احکام ایک" فیصلہ کی مدیک بنیں سنچے مید دولت عالمی کافق اورا متیازی حق ب کروه ان تام نزاعات كافيصد كرے جودورياستوں كےدرسيان ياخوداس كے اوركسى ریاست کے درمیان میا ہوں ۔ اگر حیفاص فاص حالات میں ایک عدانت النی مقرری ماسکی ہے مگراس دالت کا کام جا اتناہی ہے کہ حکومت مندکو ا زادان سنوره دے . بانی رما فیصلہ تو اس کا مت حکومت بندکو ماصل رہے گا۔ " اب سے بھوڑے وصہ بیلے کارت ہندنے ایسے سُال بیں جن ہنگ فی ریاست عکومت بسند کے فیصلہ سے مطمئن تہ ہو، عدالت التی مقرد کرنے کے نے ایک خاص قا عدہ مقرر کیاہے . لیکن اگر آب اس تخریر کو دا حفار کریں گے جواس جدیرانتظام میشمنل ہے تو آپ دیکھیں سے کراس میں کوئی ایسی د فعانہیں رکھی سكى بعبسكى روس ايس مقدمات مي بھى مدالت اللى مقرركى جاسكى ہو جن میں خود ہزمجنی کی گرزنت نے فیصله صادر کیا ہو ۔ نیزیں مدنہیں موسکتا ك ايك ايسے مقدمہ جيساك ۽ ہے جس ميں ايك راني زواع كا خاتر ايك مجيقة کے ذرمیہ کیا جا چکاہے اور وہ مجھوتہ بھی پورے غورو خوص کے بعدانسی شرار کط بر



ہوا ہے جو ابہام سے پاک بین النی کی غرض سے بیش کرنے کے لئے موزوں ہوسکتا ہے س

اس خطاكو يرفض بي مترشع موتاب كد لارد ريدنگ نے برارك اصلى مقدمه كواس تمام قاف فی اور وا قعاتی سکات سمیت نظرانداز کرکے صرف اس امریز دور دیا ہے کہ بیش گرد منت الاوست ہے اور دو ست اصفیہ زیر دست 'اس لے اگر بالا دست نے زیر دست کا تک جبرے احدے اکسی طرح جین لیا تواب زیروست کو یعل یا تی نہیں رہا کہ اس سے سی دلیل و عجت کامطالب کرے یا اینے دعوی استحقاق کوبیش کرے اس مربحث کرے یاکسی علالت ثالثی کے ذر لیے انصاف کرانے کی کوشش کرے۔ بالا دست کوحق ہے کہ بلاد لیل اپنی ٹائید سی خود فیصلہ صادر کردے اور زیروسے کا فرعن ہے کہ خواہ وہ مطمئن ہویا نے ہو ہرصورت میں اس کو تبول کر ووات اصفیہ کوایک ما سخت حکومت ٹابت کرنے کے لئے لارڈریڈ بگ کو تمام معاہدا وہتمہ نا مجات میں سے صرف ایک شاہم ایم کی سند مل سی ہے جس کو کھینے تان کرمشکل بیعنی بینائے جاسکتے ہیں کر د اخلی امور میں بھی دورت آصفیہ سلطنت برطانیہ کی تابع ہے حالانک سنشامہ کا معاہدہ جس پر دولتین کے موجودہ تعلقات جائم ہیں اس میصاف تردید کررا ہے۔ اگر بفرض محال یه درست بے که دولت آصفیه حکومت برطانید کے مقابلی ایک تابعان حیث کھی ہے تب بھی اس کی تابعیت برطانوی مندے رعایا سے زیادہ ادنیٰ ونہیں ہے جنہیں محرمت کے خلاف عدالتوں کا وروازہ کھشکوشائے کا حق ہے۔ کیاسلطنت آصفیہ کا تا جدار برطانوی رعایا کے سمولی افزاوسے بھی گیا گذراکہ اس کو ایک آزا داور غیرجا نبدار کمیش کے ذریعیا نے کا یا ك يعلق تحقيقات كراف كائ كبي بهيس مل سكما ؟ يهطريقه برمير جاك دينمنول كرسانة اضتیا رکیاجائے تو چدا ل قابل تعجب نہیں ہے سر دوستوں کے ساتھ اور دوست بھی وہ جومھیبہت کے وقت جان کی جگم جان اورروپے کی حجگہ روپیے قربان کرنے میں دریغ ند*کر*تے ہوں اے استعمال کرنا ہی وانصا ون ہی کا نہیں ملکہ انسانیت وٹٹرافت کما بھی خون کرناہے



عدائی می مورد و فاق ہند کے بعد سلا النام میں سلطنت بطانیہ کو نف مہے ایک جدید ماہ دی صورت محسوس ہوئی تاکہ برار کو وسط ہند کے چند صوبوں سے مربوط کر کے صوبی بت متوسط و برار کے نام ہے ایک نے صوبہ کی شکیل کمل میں لائی جاسے ،اس جبریا ہو بہ کے گورز کے تقریب حید رآبا دی جانب سے اس صوبہ میں ایجنٹ کانقر سے کورز کے تقریب حیدرآبا دی جانب سے اس صوبہ میں ایجنٹ کانقر سی منظور کیا گیا ۔ یہ عابدہ در صل سلند الله کے معاہدہ کا نعم البدل ہے اوروفاق ہند کے قیام کے معاہد میں قانونی جو افراد اقرار و کے مسلمی قانونی جو از بیدا کرنے کے لئے علاقہ برار پر نظام کی حاکمیت کا دوبارہ اقرار و اعادہ کرکے اس کو ہمیشنہ کے لئے بطاقہ برار پر نظام کی حاکمیت کا دوبارہ اقرار و اعادہ کرکے اس کو ہمیشنہ کے لئے بطانوی ہندیں مدغم کر لیا گیا ۔ ولیع بدھید رآبا دکو پر س آن در ہا ۔ برار کے نام سے موسوم کیا جانے لگا ۔ لیکن ظاہری اور نمائشی حاکمیت کے سوا برار پر حید رآباد کا کسی قسم کا کوئی حق باقی ذر ہا ۔

برکیت آصف جاہ اول سے آصف سابع یک ایسٹ انڈیا کمینی اوراس کے لعدتاج برطانيه سے حيدرآباد كے تعلقات كى يروندا د تنى حبى سے ي چزطا بر موتى ہے كم بہاں تک معاہدات اور بہہ نا مجات کا تعلق ہے بشش م رنسنت اور حیدرآباد کے تعلقات کی اساس مساوات برقائم ہے ۔ داخلی امورس حیدرآبا دکی اوا دھیٹیت سلمہ بے لکی خارجی مقلقات اورد فاع خوحید را بادی غفلت اور انگریزون کی ریا کاری اور فرس کارانسیا کی وجہ سے انگرزوں کے قبضہ میں آگئے۔ اگست ع<mark>س اللے کا سجبکہ انگرزوں</mark> نے ہندوستا کی حکرانی سے دستبرداری کرلی ' تاج برطانیه اور حدر آباد کے تعلقات میں فرق ناآیا . جها ن مک عملدر آمد کا تعلق ب ان تعلقات کی نوعیت برل جاتی ہے . واخلی امورس بڑی مدیک برطانوی مداخلت رزیدنش کے ذریعہ قائم تھی ۔ وزیر عظم کا تقرر بانکلبہ السارلے کے نامز دگی کی بنا ربرعمل سے آتا تھا لیکن دیگروز داو اور کلیدی عہدوں کے تقررات بھی رزیر كے ايما اور اشاروكے بغير نہيں ہوسكتے تھے ۔ اس كے علاوہ كونسل (محبس و زراء) يس الگذاری کا سب سے اہم فلمدان انگرنروں کے ہاتھ میں تھا معتمدی مالگذاری مصدر نظا

کو قرالی اصلاع اور چند ایم خدمات بر کھی انگرنے فائند تھے جدد آبا ویس رزیڈنٹ کی ریشہ دوانیوں اور محکومت مند کے محکمۂ سیاسیات کی کارستا یوں کو کتاب کے آخریں ایک صغیمہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کامواوان تہتائی را زکی مراسلت سے ماخو ذہے۔

سال المرادس جبراج برطانید نے کمینی کے ورے مقبوضات اورافتیارات کو این میں سلب کرکے ہندوستان پر برطافری شہنشا ہیت کا اعلان کیا اُسوقت ہنڈستا میں انگرزوں کی مذرمقابل کوئی قوت باقی ندر پی تھی ، اب بک اکھوں نے ہندوستان کی برمراقدار قولاں کوایک دوسرے کے فلاف ہتعال کیا اور یکے ببدد کی ان سب کوختم کرویا تھا۔ اور میں محدہ کرائی جنگ آزادی میں اہل بندگی ناکا می کے بعد مغلیہ لطنت کے مرفیات کے مشرف انگرزوں نے بہیشہ کے لئے گل کرویا ، اب ہندوستان کے طول و من میں صوف انگرزوں کی محکم انی تھی جس کا سلسلہ ماہ آگست سے انگرزوں کی ایک میں بول میں ویڑھ سو بعد ہندوستان میں بطالح می سلطنت کا فاقد ہوگیا۔ انگرزوں کا بندوستان میں ویڑھ سو سالہ دور محکومت فرائی چاالم زیوں کا ایک ایسا شرن ک مرتبے ہے جس کی شال تاریخ نہیں سالہ دور محکومت فرائی چاالم زیوں کا ایک ایسا شرن ک مرتبے ہے جس کی شال تاریخ نہیں معتبر سکت کی مسئل سکتیں۔

لوط بداس إب ابتدائي صد موات اصفيدا ورحكومت برطانيك ماخوز وطف ب ـ

JALAL



attation of the most fortunation are sensitive

and the first of the second second second

## آصف سالع

حضرت عفران سکان فراب میرمجوب علیخان کا دورگوسیاسی انتبار سے مسی المبیت کا حاص نفران سے مسی المبیت کا حاص ند تھالیکن وائی ملک کی سیرحتی ، جود وسنی اور پاک طینی نے ملک فی شخالی المبیت کا حاص ند تھالیکن وائی ملک کی سیرحتی ، جود وسنی اور پاک طینی نے ملک فی شخالی استان میں خلوص و مجبت کی ایسی نفنا پیدا کردی تھی جونے آبدار کے دور حکومت کے آبدار کے ساتھ ہی مفقود ہونے انگی تھی ۔

ایام شہزادگی بی سے آصف سابع حُبِ زریس سبنا نے اور تخت نیشینی نے سمنزاز
پرایک اور تازیا نہ کا کام کیا۔ حالات مک سے واقفیت ماصل کرنے کے بدند ہا گا۔ مقصد
کے تحت سارے اصلاع ممالک محوصہ مرکا رعالی کا دورہ اختیاد کیا گیا اور ہر کھی نذرانے "
دصول کرنے کی منظم کوشش کی گئی جس عہدہ دار کی سعی وحبتجو سے زیادہ نذروصول موتی تی
دوالطاف شاہا نہ کا زیادہ سے زیادہ متحق قرار یا آیا تھا۔ عہدہ داروں نے بادشاہ کے نام

رمایکولان بڑوع کیا جس سے نظم ونسق میں ابتری پیا ہوگئی۔ اعلیٰ اورا وسط خدمات پر راست فرمان کے ذریعہ تقررات کے جانے لگے جس سے سررسٹ تہ جات کے ا فسران بالاک افتیارات تقررعملاً سلب ہوکر رہ گئے۔ فکر مات کی نوعیت کے لحاظ سے فرمان کی قیمت مقررتھی ، اس طریقہ عمل سے فکسیس تقرراور ترقی کا کوئی معیار باقی ندر با اور عہدہ داروں میں صلاحیت اور الجمیت بحرکررہ گئی فرمان سے مقرر ہونے والے ہرعبدہ دار نے ڈیس میں صلاحیت اور الجمیت بحرکررہ گئی فرمان سے مقرر ہونے والے ہرعبدہ دار نے ڈیس اور مبلب سنعت کو اپنا مقصدا ولین قرار دیاجس کی وجہ سے سارا ما تحت عملداسی راگ میں ربگ گیا۔

آصف سابع مین عنفوان شاب می جبکه ان کی عمر ، مال ملی سریه رائے تخت آصفی ہوئے تھے۔ اس عربی زمانہ کے نشیب وفراز کا انھیں کا فی تجربہ ہو چکا تھا۔ خور اپنی و بعیدی کے ملاف سازشوں کونشوونما یا تا اہنوں نے دیجھا تھا عائدیں لطنت مصاجبین در بار اوراهلی عبده دارول کے کردار واطوارے وہ بڑی صریک واقف تھے ان کی تعلیم وتربیت پر مجی کافی قرحه صرف کی گئی تھی ، غرض عنابن حکومت إ تھوس آنے کے بعدا تغیر کسی رہیر کی طرور ت محسوس نہیں ہوئی ۔سابقدروایات سے انخرات کرتے ہوئے تخت نشینی کے تین سال بعد سما اللہ میں وزارت عظمیٰ کے عبدہ کوختم کرکے آصف سابع نے اس مده کو بنفس نفیس خورسبنمال لیا اور با نج سال یک یفدمت انجام دیتے رہے ۔ یہ ان كا برااستبدادي دور رفيا اورمطلق العنان حاكم كي ساري خصوصيات ان مي بدرجهُ المحم موجد د مقیں . فرمانسروائے فک کی حیثیت سے وہ ایک طرف اقتدار کا سرمیم مقے اور دومری طرف وزیر عظم کی حیثیت سے حکومت کی باک دوران کے اپنے میں تھی بر بااوراس برنیم چڑھا ۔جنا بخدان کی حکم انی کا یہ دورابل ملک کے سے انتہائی تلخ رہا۔ مندآرانی کے یہ ابتدائی چندسال حیدرآ با دیراتے صبر آزما گذرے ہیں کر اللہ یں برطا فری حکومت کو جیدرا بارے اندرونی معاطات میں مدا خلست کرنی برط ی

اوراس کے منشاد کے مطابق حیدرآ با دیس کونسل (مجلس وزراء) کا قیام عمل میں آیاا ور واستراك بندك انتخاب كى بنا يرسم على اما م كا صدارت عظمى يرتفر رمنظوركيا كيا. مرعلی امام کو برطانوی مبند کے نظم ونسق کا بڑا وسع تجربہ تھا۔ مبندوستان کے جوٹی کے وکلادیں ان کاشمار کیا جاتا تھا اور وہ حکومت ہندیں وزیر قانون رہ چکے تھے۔ برطانوی حکومت بران کابرا ازورسوخ تھا۔ امنوں نے حیدرآباد میں بڑی اچھی ابتداء بھی کی ۔ انتظامی خرابی<del>ں اور رشوت ستانی کا قلع قبع کرنے کی کوشن</del>ش کے ساتھ ساتھ ا اہل اور بردیا نت عبدہ واروں کو ان کی طازمتوں سے سبکدوش کیا ۔ عدلیہ کو عاملے سے علیٰدہ کرکے بورے معنی سندس ایک قابل تقلیدشال قائم کردی ۔ اعلیٰ تعلیم سے لئے متوسط فاندانوں کے بڑکوں کو محکومت کے وظیفوں پر بدرید اور انگلتان روانہ کیا۔ مسلما وں کے ستعتبل کو وخشندہ بنا نے کے لیے اُنھوں نے ان کی تناسب آبادی ساخ<mark>ما</mark> فہ كرنے كے ليے ايك نوآ ما وياتى اسكيم منظور كى جو اگر كامياب موجاتى تو بڑے دور رس تا مج کی حامل رہتی اورسلمان ۱۵۱) فیصد کی اقلیت میں رہ کر آفتدا رکی حبّاً۔ نہ پارنے جو نکہ اس اسكم كا آغاز ملا باركے مويلافك كي آباد كارى سے جور با تفاج اپنى انگريز دشمنى كے لئے منہورتھے اس لئے رزیدلنسی نے مخالفت شروع کی اور ا دھر مندولوں نے بھی اپنے ستقبل ے ای خطرہ محسوس کیا۔ نظام کو مرعلی امام سے بخات حاصل کرنے کا موقع مل گیاجس کی وہ آگ میں تھے. درباری ساز شوں سے تنگ آگرا واخرسات شیں سرعلی مستعفی ہوکر حیدرآباد سے چلے گئے . نظم ونسق میں پھرا بتری پھیلنے نگی اور دوتین سال کے عرصہ میں عالات اتنے ناگفتہ بہ ہو گئے کرمرولیم بارٹن رزیر فٹ نے حیدرآ بادے اندرونی معاطات میں السُرائے مندكو مدا خلت كرنے يرآ ما ده كرليا۔ ومدرا لمها مي مال جيسا وقع قلمدان كوتوالي كيساتها يك انتريز عهده واركے تعویض كياكيا بمعمدی مالكذاری، صدر نظامست كوتوالی اور بعض ١، ہم کلیدی عبدوں پر انگریز لائے گئے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکیا کہ ان انگریز عبدہ داروں کی آمد کے بعد نظم دنسق میں اسی اصلاح ہوئی جس کا حید رآبا د نے کہی خواب بھی نددیجھا تھا۔ بد دیانت اور نا اہل عبدہ داختم ہوگئے ۔ تقررات میں دربار کا از کم ہوگئا اور قابلت وصلاحیت ترقی کا معیار قرار ہائے ۔ نسکین اس کے باوجود اُن کارروا میوں میں جومی جوتاج منظور کی حضروی ہوتی تھیں نذر ونیاز کا سلسلہ آخرو تعت کی قائم رہا۔

حیدرآباد کے ۱۸ برار مربع سیل کے رقبہ کے خبلہ تقریبا ایک تعشریعنی (۱۰۹۸)

مربع میں صرفح اس کا علاقہ تھا جس کو وائی ملک کی خانگی ملک تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی آمدنی

وھائی کر وٹر سالا نرمتی۔ اس کے محکم جات مال ، عوالت ، پولس وغیرو علیٰ وہ ہے۔ اس کا ایک
علیٰدہ صدر المہام ہوتا تھا جو صرف وائی ملک کے ساسنے ذمہ وار تھا۔ بالیموم علاقہ دیوانی
علیٰدہ صدر المہام ہوتا تھا جو صرف وائی ملک کے ساسنے ذمہ وار تھا۔ بالیموم علاقہ دیوانی
کے وظیمت یاب جہدہ واروں کو بہال مامور کیا جاتا تھا جوعر طبعی کو پہنچنے کی وجہسے دیوانی
میں از کار رفتہ قرار پائے تھے میکن صرفخاص ہیں ان کو اہل اور کار آمد تصور کیا جاتا تھا۔
مرفخاص کا علاقہ بلی افر نظم ونسن دیوا نی علاقہ سے بہت پست تھا۔ بہاں کسی تتم کی ترفیاتی
اسکیم کو رو بھل نہیں یا گایا تھا ، تعلیم اور حفظان صحت کی حالت تاقص تھی اور عدالتی
اور انتہا می مربیشتہ جات کامعیار بہت بست تھا۔ بلازین کی نخواہیں بہت کم تقیں اور
وقت برکبھی تعشیم بھی نہوتی تھیں۔ غرض جو ملاقہ والی ملک کے قبطہ اور ملکیت میں تھا۔
اس کی یہ حالت تھی ،

دیوانی علاقه وه تفاجس کی آمدنی سے حکورت کی مشنری جلتی تھی جمالک محروسہ کے کل رقبہ کا یہ حصد دو تلث مقا کویا ایک المن حرفیاص اور جاگیری علاقوں پرشمل تھا۔
حیدرآباد کی ساری ترقی دیوانی علاقد کی آمدنی کی رہین منت ہے۔ مادی نقطہ نظرے حیدرآباد
ایک انوند کی ریاست تھی س کا نظم و سنق ، عدلیہ ، نظام تعلیم کا معیار متصله صوبجات سے کافی بند تھا۔

اندرون مک رعایا اور مزارعین کی فلاح و بہبود کے لئے بڑے بڑے پرام کمٹ تتمیر



تعمیرکے گئے بھے جس سے لاکھوں ایج اراضی سیاب ہرتی کئی۔ ملک کی ضعی رقی کے لئے کاروصلہ کی کروڑ پرشتل ایک فنڈ قائم تھا اور صنعتوں کی محوست کی جانب سے سربیبنی اور وصلہ افرائ کی جاتی تھی۔ شکر اکا غذا سمنٹ اور کو کلہ میں حید رآبا و خود کتفی تھا بلکہ ہندوستا کے اکثر صوبجات کو یہ چیزیں برآ مدی جاتی تھیں۔ اسی طرح ملک یں معاشی اور سماجی بہود کے بہت سے او ارب کتھے ، غرض حید رآباد مادی آسائشوں کے اعتبارے ایک ترتی یا فنہ مملکت تھی اور اس کی یہ ساری ترقی عہد عثما فی کی بیدا وارتھیں م

حدراً باوكو بميشه سازشوں كے اكھارہ كے نام سے يا دكياجا الب جقيفت بعى يه ہے کہ حس ملک میں مختلف قوتیں برمر کار ہوں اور ہرا یک کا نقطہ انظر و و مرے سے مختلف ہو وہاں سازش کانشو و نمایا نا بسیدار قبیاس بھی نہیں ہوسکتا۔ در بار مجلس وزرار اور رزیدنسی بیاس شلت کے نین زاویے تھے جس کو حیدرا باد کے نام سے موسوم کیاجا ا ے دربار ہمیشہ اینے آپ کو سرحتیمہ اتعتدار قرار دے کرعنان مکومت اینے ماتھ میں کھنا چاہتا تھ<mark>ا۔ مجلس وزراء اپنے وجود کے لئے درباراور رز ٹیرنسی دو نوں کے رحم و کرم کی</mark> محتاج تھی اوررز پرنسی چردروا زہ سے حیدرا باد کی سیاست کو بطانوی اغراض کے ا بعر کھے کی طون مائل رہتی تھی ۔ ان تینوں کے تصادم کو روکنے کے لئے سازش ہی کے حربہ سے کام لیا جاسکتا تھا۔ دربار کے پیش نظر ملک سے زیادہ تھنی اور خاندانی اقتدار کی بحالی کاسوال رہنا تھا۔ اس امرے انکارنہیں کیا جاسکتا کرساری ساز شوں کی استداء دربارے ہوتی تھی اوران کو ہوا وینے کے لئے ایک سے بڑھکرایک مصاحبین وہال موجود تھے . حیدرآ! دمیں در باری سیاست کے علاوہ عامته النّاس میں پہلی گول میز کا نفرنس تک کوئی سیاسی بداری نہیں تھی۔ وفاق ہند کے تیام کے امکا انت جب روشن مونے لکے اور كالتركيس فيهلى مرتبه رياستي معاطاس مين مداخلت كي يائسي منطوركي و حيدراً باديس ذمددارا نه حکومت کاعلی الاعلان مطالبه بونے لگا بسلمان جب ایسے حقوق کی حفاظت کے

مے بیدار ہوئے وشاہی اقترار کے تحفظ کی دربارس سازمیس شروع ہوگئیں بہاور ارسنگ ایک جاگیرداراورتوسل شاہی ہونے کی وجہ ے بڑے شاہ پرست تھے لیکن ان کی شاہ پرستی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر مھی ۔ اپنے ان خیالات محا بار ہا انھوں نے بلیث فام سے اظهار کیا ۔ ان کے اس سیاسی کلمہ کو کہ تخت و تاج آصفی سلما نوں کے اقتدار سیاسی کا منظہر م اورسلمان اس اقتدار کے شرکے وہیم بین غلط رنگ دے کر سادر مارجنگ یراناللک كابهجوده الزام تراشا كياجس مي بيش مين علما تعدين تقراوراشاره درباركا تقابهادريار کے قائدا نہ ووج کر تورثے کے لیے ابوالحس سیدعلی کودرباریں بار باب کیا جانے رگا اور ان كى اخباروس من تربين كى جانے نكى . سادر يارجنگ كى موت ميں بھى جواجا ك حقة کا ایک کش مینے کے بعد داتع ہوئی تھی بعض صلقوں کی جانب سے در بار کو طوث کیا جاتا ہے لیکن حیتقت حال کیا ہے کسی کو نہیں معلوم اور ندمعلوم کرنے کی کوشیش کی گئی۔ ابوالحسن سیدعلی نے اتحاد المسلمین کے صدری میٹیت سے بنی مجلس عاملہ کو اعتماد یں لئے بین مندو زعما سے مصالحت کرے اے حکمت یں چدعوای وزراء کو لئے جانے اور بعض مخصوص شاہی اختیارات بجٹ اوربیک اخراجات کوعلس مقدنہ کی شخوری كامحاج قرار دينے كے لئے سبھوته كيا تو مكاس ايك بٹر يونگ بع كئى جس س سب زیادہ پیش میں دربار اور بہاں کے مصاحب تھے بشابی اقترار کی کشتی کو عوا می طوفان كا خطره لاحق بركميا تقا- ابو الحس سيدعلى ك<u>ي صدارت كا تخ</u>ة كيلنغ كي سازش كي كمئ -وتحاد السلمين كى عامل كاركان كودر بارس باريا بى كى عرت عصفركيا جانے دكار وں ديكها جائي تووربار اورحكومت حيدرآباد فيسازش كركابوالحسن سيدعلى كواتحادالمسلين

کی صدارت سے بحلوایا تھا۔ نظام اپنی ریاست ہیں انگریزوں کے مل دخل کو بین بنہیں کرتے تھے اور حکومتی عہدو پرانگریز عہدہ واران کی آنکھوں میں کھشکتے تھے لیکن اس میں جوجذبہ کار فرما تھا وہ قرمی مفاد



کی بقا کی فاطر د تھا بلکہ اپنی مطلق العنائی کی بحالی مقصود تھی لیکن برطاندی پرامونشی کی گفت

کچھ اتنی مفہوط تھی کہ وہ کچھ کر نہیں پاتے بھے ۔ اگر بزوں کے پاس حدر آباد کواس وقت

یک بڑی اہمیت حاصل رہی جب تک ان کے دل بی ہند وستان سے دامن جبٹنگ کر

چلے جانے کا خیال بیدا نہیں ہوا۔ لیکن جون ہی ہند وستان چوڑ نے کا اعفوں نے فیصلہ

کیا ۔ حدر آباد اس کے سارے احسانات اس کی دوستی اور وفاوا رانہ خواست کو

زاموش کردیا اس کے سارے احسانات اس کی دوستی اور وفاوا رانہ خواست کو

واموش کردیا اس کے سارے احسانات اس کی دوستی اور وفاوا رانہ خواست کو

خومت سے اپنے معاشی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے تھے تاکہ بہاں کی سیاست سے

کومت سے اپنے معاشی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے تھے تاکہ بہاں کی سیاست سے

کومت ہونے کے بعد مہند وستان کو برطا سنہ کا معاشی اور اقتصادی حیثیت سے

دست گرکیا جاسے ۔ اپنے اس مفاد کی خاط وہ نظام حید رآباد اور کسی و الی ریاست

کے ساتھ مخصوص سلوک کرنے کے موقف ہیں نہیں تھے ۔

ہندوستان ہے انگریزوں کی مراجت کے بعد نظام اس فلط فہی میں مبتابیکے
سنے کہ حیدرآباد کے دیرینہ دفاد ارانہ خدمات کا برطانی مکومت ضرور لحاظ کر گئے اور جانی کی دولت عامہ میں حیدرآباد کو شرکت کا موقع دیاجائے گا جنا پیڈ تفتیم ہندگی معینہ تاریخ کے قبل و راکست منا والم کو نظام نے لارڈ مونٹ بیٹن کے نام فمائندہ تا ہے کی فیٹیت یس قانون حوست ہندگی دفعہ کی تدوین برا عراض کرتے ہوئے کھا تھا کہ انگریزوں نے حیدرآبادے کئے ہوئے سارے جدنا معاست کو پیطوفہ حیدرآبادے استمزاع کے حیدرآبادے استمزاع کے بعدرآبادے کے بعد نظام کو لیتین قاکہ انگریزوں کے دفاد ارانہ اشتراک کے بعد نظام کو لیتین قاکہ انگریزکسی ذکھی طرح دولت عاممین کی کی کے دفاد ارانہ اشتراک کے بعد نظام کو لیتین قاکہ انگریزکسی ذکسی کے سے انگریز کسی نے کسی طرح دولت عاممین کی کی کے لئے انگریز کسی نے کسی طرح دولت عاممین کئی کے لئے انس کا ایس کے دنیون نہ کو رہ دفی جدیم کی صورت دکھی ہی نہیں گئی میں شرکی بیش نے اور جندوستان اور پاکستان کی دونوں جدید ممکلتوں میں سے کسی ایک میں شرکی ہوئے۔ نعیر دولت عامہ کے جزوشنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نظام کو امریقی کی حیات ہے۔

کی خاطر قانون مین میم کی جائے گی۔ میکن دفعام کا یہ خط حکومت برطانیہ کو ارسال کا۔ بنیں کیا اور فراہ کی طویل مدت کے بعد جب اس کے جاب براصار کریا گیا قرمز شبین نے وقری نظی کی بنا پر خط کل مین مدت کے بعد جب اس کے جاب براصار کریا گیا قرمز شبین نے وقری نظی کی بنا پر خط کل مین منظم کی حکومت کوروا نہ نہ ہوسکتے کا عذر کیا۔ انگریز وں کے پاس اس خط کا جواب بی کمیا تھا۔ مندوستان سے دامن جھنکنے کے بعد انھیں حیدرآبادسے کی الحجہ بی ہرکئی کھی ۔ انڈیا یونین سے گفت وشنبد کو طول وسے کی ایک وجہ یہ بھی بھی کہ نظام آفرو قت کی اس غلط فہی میں مبتلا کے کہ انگریز ان کاسائے دیں گے۔ انگریزوں کی طوط احیثی کا انگریز ان کاسائے دیں گے۔ انگریزوں کی طوط احیثی کا انھیں بہت بعدیں احساس ہوا۔

مروالٹر ما بحث ایک عرصہ سے نظام کے میٹر دستوری تھے۔ انگلتان کے ایک لمہ بیرسٹر تھے، کورت برطان کا کا فی اثر تھا اور بوٹ بیٹن کے پینھی دوست بھی تھے جدر آبا دکے دستوری سائل اس کے حضوص حالات روایا ت اور آج برطان سے اس کے تعلقات کی توعیت سے بخر بی واقعت تھے۔ ان کی حیثیت ایک دکیل کی تھی اور اپنے وکیلانہ فرائف سے عہدہ برآ ہونے میں المحوں نے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ موز طربیش کا بھی اختیار اعتماد حاصل تھا۔ اپنے اثرورسوخ کرکام میں لاکر حدر آباد کے سلک موز طربیش کا بھی یا جا سکتا تھا الخوں نے بوریسی کی لیکن حیدر آباد کی عبس وزراوا کی سور صورت بیدا نہونے دی تعلیم اور غیر نفا جمانہ روش اور نظام کے تذیذ ب نے انڈیا وین عمورت بیدا نہونے دی تعلیم اور نظام کے تذیذ ب نے انڈیا وین سے ایک باع رست سمجھوتہ کی صورت بیدا نہونے دی

یہ بیان کمیا جا ہے کہ نظام قاسم رضوی اوران کی رضاکا رانہ جمیست سے مرحوب تھے۔
وہ یہ محسس کرنے نگے تھے کہ پولس اور فوج ان کے ساتھ نہیں ہے اور سلمانوں کی مرضی

الم مروالر ماکش اٹھکستان کے ایک لم بیرسر شفے اور برطانوی محرست میں ان کا کانی اڑور سوخ تھا یشاہ

الم مروالر ماکش اٹھکستان کے ایک لم بیرسر شفے اور برطانوی محرست میں ان کا کانی اڑور سوخ تھا یشاہ

اور حب نے ساری ونیا میں شہر سے حاصل کی اس کا سودہ سروالٹر ماکس نے کیا تھا تھے۔
اور حب نے ساری ونیا میں شہر سے حاصل کی اس کا سودہ سروالٹر ماکس نے کیا تھا تھے۔
اور حب نے باری دیر محومت میں وزیر بھی مقرر ہوئے تھے۔

کے خلاف وہ کوئی جرائت مندانہ اقدام نہیں کرسکتے۔ یہ فدشات ایک مدتک اپنی جگہ صحیح بھی تھے لیکن وائی ملک کی حیثیت سے وہ ان سے بہت اسانی سے بہدہ برا ہوسکتے تھے۔ لیکن ایک طرف ان کا جذبہ ازادی تھاجس کی خاطروہ اپنی حکومت کی برمن مائی سخویز کو تبول کرتے رہے دو سری طرف تخت و تاج اورخانوادہ آصنی کی بقا اور اپنی بے دریخ شخصی دولت کی حفاظت کے تصورنے مرمزدا آمیل کے قرمط سے انڈیا بوتین سے مصالحت کرنے کی اعفوں نے ناکام کوشش کی۔

ا نٹرالی نین سے مفاہمت کا دروازہ بندمونے کے بعدحب حالات نے انہما کی سنگین مورت اختیار کرلی توده او کھلا گئے۔ ابنی حکومت کا آخر وقت تک ساقه دینے کاحب کوئی فید نیتجه برآ مدنهیں ہوا ا ورا مکھوں کے سامنے اندھرا ھیا گیا تو نظام نے مندوستانی ایجنٹ جزل کے یم منشی سے عبلس وزراء کی تحلیل اور ایک مدید عبس مشاور ہ کی تشکیل کا تصینہ کیا ا درموخوالذكرتے جون مصريم كے سوده سعا بده كى منياديرانڈيا يونين اور حيدرا باويں سمعوت كرافيكا وعده كيا يمين إنى سراء اونيا موجكا تقا. انثريا يونين في حدر آباد يرفيكسى سردی تنی اور حیدرآبادے ایک مفتوحہ طاس سے زیادہ دوکسی قسم کی رعایت کی قالل زیمی جنا پنے کے یم منشی کی تحریر کردہ اُس تقریر کے با وج دج نظام نے ، استمرا ایکو دیرا با ریڈیو ہشیش سے پہلی مرتبہنشر کی تھی ا ورمجلس شاورة کے ارکان کے نام کا علان کیا تھا اس سمجوت کواس کی سابی خشک ہونے کے قبل ہی انڈیا پونین نے طاق نسیاں کردیا۔ سے یم منشی علالت کے عدر برحیدرآ با دسے جو غائب ہوئے تو پھر ا دھر کارخ ذکیا ۔حیدرآباد كا نظم ونسق طرى كرزر كے سپردكيا كيا اور بورے ملك ميں مايشل لاكانفا دعمل مي آيا .. نظام نے بجزاس مجود کے جوا مفول نے کے ہم منشی سے کیا تھا اورمفاہمت کی اُس غیر نیتجہ نیے رکوششش کے جو سرمرزا کے ذریعہ کی گئی تھی اپنی حکومت اور اسکی پالسیوں کے خلاف کوئی معاندانہ روش اختیار بہیں کی بکد آخرو قت یک اپنی حکومت کا ساتھ می دیا۔

حدرآباد پر فوجی حملہ اورحدرآباد کے مہتیار ڈالنے کے بعدنظام کی حیثیت انڈیا یونین کے ہاتھ یں ایک قیدی سے زیادہ دیتی ۔وہ طری گورز کے دیرا شامپ میں تبدیل مجسکے سے دیار آباد پر طری گورز کے دیرا شامپ میں تبدیل مجسکے سے دیدرآباد پر طری گورز کی محومت قائم بھی اورنظام اس کے آلاکار تھے ۔فوجی محومت کا مُن بھی اورنظام اس کے آلاکار تھے ۔فوجی محومت کے زمان میں نظام نہ اپنی آزادم ضی کے مالک تھے آور نہ ان کا کوئی عمل خود ان کا عمل تھا۔

انڈیا یؤین نے حدرآباد پر قبضہ کونے کے بعد اس کو جرآ ہندوستانی علاقہ میں شامل کریا اور ابنادستوریہاں نافذکردیا ۔ ریاستوں کے انضام کی اسکیم کے تحت نظام کے ساتھ عام ہندوستانی روئسای طرح سلوگ کیا گیا۔ ان کے خاندانی خطابات اور اعزازات کو باقی رکھکر ان کے اور ان کے خاندان کے خاندان کے خاندان کے خاندان کے خاندان کے ایک وظیفہ مقرر کردیا گیا ۔ میکن نہ مجلس دستورساز قائم کی اور نہ استصواب رائے کی خردرت محوس کی حالا کی ادارہ اقوام متحدہ کے ساسنے یہ سارے مواعید کئے گئے متے ۔ ابتداویس نظام کو راج پر مکھ کی حیثیت دی گئی تھی سیکن صوبہ اندھ رائے قیام اور حیدر آبادی علاقوں کی تقسیم کے بعد ان کی یمینیت بھی حتم ہوگئی۔ اب ایک مورز شہری سے زیادہ کچھ نہیں ہے ۔

JALAL

the transfer of the state of the second

ويوان الما الراب الوينوان المسالك والمالية

### حيداآبادكا اعلان آزادى

بیرانونشی یا نظریُ اقتدارا علی ہندوستانی ریاستوں سے کئے ہوئے معاہدات اور
ہندنا مجات کے خلافت ان کی اندرونی آزادی کوسلب کونے کا ایک حربہ تھا جوبرطافئی کھوت نے اپنے طربہ گھڑ لیا تھا اور قانون اس کا کوئی جواز بنہیں تھا جود انگریزوں نے اس ک کہمی تعربیت یا تشریح بنہیں کی اور مہیشہ اس کوایک تلوار کی طرح روسا کے مروب پردیکا رکھا۔ حیدرا باد کے آخری رزیڈ نٹ نے اپنی کتاب میں جوتقشیم ہند کے بعد شائع ہوئی پرانوشی کی حسب ذیل تعربیت کی ہے:۔

"بیراموشی کا تقتور بہت آسان ہے کیونکہ یہ وہ اقتدار ہے جونسبتا ایک بڑی اورطا قور مملکت جائز طور پر اُن چوٹی مملکوں پراستمال کرتی ہے جوکسی طرح اس کے تابع ہوں، ہندوستانی ریاستوں کے سما ملیس برطانی کی کومت ان کے دفاع اور خارجی معاطات کی ذمددار بھی اور اس لئے عملاً اس کی بالادستی (بیرامونشی) کے مفہوم میں وہ سارے باہی حقوق اور واجبات شائل ہیں جو اشداد زمانہ کے ساتھ اس ذمدداری کی انجام دبی کے لئے خروری سجھے گئے۔ لہٰذا فردکوئی استحقاق تبیں ہے ، اپنی نوعیت کے اعتبارے وہ کوئی قابل انتقال جی خودکوئی استحقاق تبیس ہے ، اپنی نوعیت کے اعتبارے وہ کوئی قابل انتقال جی نے تھا جرطانوی حکومت اینے کسی جانسٹین کومنتقل کرتی بکہ وہ ایک ایسی شئے

التي جو اندالي كوسي رفية رفية رياستوس ا ب جريد تعلقات كى بزادير ووصل كرتين. علاوہ ازیں ایک مملکت اور ووسری ملکت کے درمیان اس مے عملی افہار کے طریقے مختلف معاشى باحفرافى حالات كى بنار يرمتنوع تق مثال كيطور يمند رسي تقل ملكت كيمساقة وبي سلوك روابنيس ركها جاسكتاج اسي مملكت كسياعة جارسمجا جاتاب جاريني طور رجارو طرف سے بھری ہوئی ہو ، لیکن عمل برائ کا اصول ہمیشہ ایک ،ی تفاکہ دو مری حکومت کے معاطات میں برطان ی حکومت اینے نام اضتیارات کی انجام دی کے ضن میں كم سے كم مرافلت كرے جب بندوستان اور ياكتان كى جديدملكين وجوديں ایس تووه قدیم معابرات جربطانوی بالارستی کے مختلف مظاہر کا سرحتید تھے، ختم ہوگئے اور با دی انفطریں ان دونوں مملکتوں سے ریاستوں کے مقبلقات کی صور کی کی از سراد عزورت در میش موگن کیونکه نئی ملکتیں بلجاظ وسعت اورا قیدار برط ازی حکومت کی ہسرنہیں قرار دی جاسکتی تھیں اور اس لئے اُن واجبات کی کمیل کے موقف مين بنيس بقيس جرطا في حكومت اب ك انجام ديتي ري ي

کا مگریس کا بداوے یہ ادعا تھا کہ ہندوستان کو آزادی کا ہونے کے بعد
ہندوستان کی جدید حکومت ہر معاطریں برطا فوی حکومت کی جانسین ہوگی اور دیاستو
کے اندرونی معاطات ہیں اس کو پیرامونشی کے وہی اختیارات حاصل ہوں کے جربطانوی
حکومت کو حاصل تھے۔ جنا بخر من کا کہ میں گاندھی جی نے بھی ان فیالات کا انجار کیا
تھاجس کا مرسی بی را ماسوای ایر دیاوان ٹرا و نکور نے یہ جاب دیا تھا کہ بہت ہی کیاستو
بشر ل حیدرآ باوا درٹرا و کورکو برطا نوی حکومت نے نتح نہیں کیا اور صدیوں سے ان کی
خود مختا را مرحینیت مسلم ہے ۔ اور یہ کہ اگرا کھی جو برطانوی حکومت سے معاہدا ت
ہمندوستانی ریاستیں اس حیثیت برعود کرآئیں گی جو برطانوی حکومت سے معاہدا ت

کے آبک مضمون میں ویا گیا تھا جس کا بدا الجواب گا ندھی جی کے اخبار" ہر یجن "میں بیا مے الحالیٰ ٹر کے ایک مضمون میں ویا گیا تھا جس کا اب الباب یہ نضا کہ برطا فوی حکومت نے ریاستوں سے جومعا ہوات کئے ستھ ان کی اساس ساوات کی بنیا دیرقا کم نہیں ہے جن میں تاج برطا نیہ کی جانب سے پیطر فدطور پر تنبیخ یا ان میں تبدیلی نہ کی جاسکتی ہو۔ علاوہ ان یں یہ امر بھی قابل خوکرے کہ ان معا ہوات کی ابتدائی ٹرائط کے قطع نظر گذشتہ نفسف صدی کے مملد را کہ نے تعلق سے محکوما فواشتر اک "کے ورج میں متام ریاستوں کو خواہ چھوٹی جوں یا بڑی تاج کے تعلق سے محکوما فواشتر اک "کے ورج میں منتقل کر دیا تھا۔ اس کی تاکیدیں لارڈریڈ نگ کے اس فط کا حوالہ دیا گیا تھا ، جو نظام دکن کو کھا گیا تھا اور جس میں مرقوم تھا :۔

" کوئی وائی میاست برشش گررنمنٹ کے ساتھ مساویا خطریت برگفت وشنید کرنے کا دعویٰ کرنے میں جی برتری حرف معاہدات اور کرنے کا دعویٰ کرنے میں برسکنا۔ تاج کی برتری حرف معاہدات اور ہمنی نہیں ہے بلکہ ان سے بے نیاز ہو کربھی قائم ہے "۔

ا خبار ہر بجن کے اس معنوں میں شلکمیٹی کی رپورٹ کے اس جز وکا حوالہ بھی دیا گیا تھا جس میں ریاستوں کی خو و محتارا نرحیث کو اس طرح بیان کیا گیا تھا :۔
" یہ امر تاریخی حقائی کے مفاریہ کہ برطافری اقتدار سے تعلی بیدا کرتے وقت ہندوستانی ریاست کو مجبی بین الاقوای ہندوستانی ریاست کو مجبی بین الاقوای حیثیت حاصل نہیں تھی . تقریبًا ساری ریاستیں مغلیہ شہنٹ میت کرم ہاقت دار یاسکھا شاہی کے تا ایج یا ان کی اجگذارا ور محکوم تھیں جن سے جند کو باقی رکھا گیا اور بعض کو انگریزوں نے قائم کیا گیا

معنون کے آخریں کا بگرس کے عزوائم کا ان الفاظ میں افہار کیا گیا کہ : " موجودہ جہوری دور میں ریاستوں کے اس ادعا پڑھل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے . تا ریخ کے ڈیڑھ سوسال کے دھارے کو جرسیاسی ترقیوں کا مصروف عمد باس طرح نقش برآب نہیں کیا جاسکا اور ناعملاً یہ مکن ہے موجودہ و ور میں کسی ریاست کی ہوری آبادی ان کی مرضی کے بغیر گرو یا رہن کے طور پر ستمال نہیں کی ماسکتی "

بہرکیف یکوئی ڈھی جی بات ہوتھی کا بھر اس مطانوی اقدار کے فائد کے بعد اپنے آپ کو برطانوی اقدار اعلیٰ کا ہور حانشین بلکہ پیرا مؤشسی کے ہستمال کا بھی اپنے آپ کو اتنا ہی سخی بھی بھی جینا کہ برطانوی حکومت کو اپنے دورِ حکم انی بی اتھا تھا۔

پیرا مؤشسی کی نوعیت خواہ کچھ ہولیکن تاج برطانیہ اور مندوست نی ریاستوں کے تعلقا کی اساس وہ عمد نامہ جات اور معا بدات ہیں جودونوں کے ماین طے بائے تھے اور دونوں کی اساس وہ عمد نامہ جات اور معا بدات ہیں جودونوں کے ماین طے بائے تھے اور دونوں بران کی پا بندی اور احترام لازم تھا۔ یہ کتنی ترمناک بات ہے کہ بندوستان کی سیاست میں بران کی پا بندی اور احترام لازم تھا۔ یہ کتنی ترمناک بات ہے کہ بندوستان کی سیاست میں کا انگریزوں نے فیصلہ کیا تو ریاستوں سے کئے ہوئے سارے معالم اس کو ان کے احتمال کے ماعلی نسیاں کرکے مندوستان کی جدید حکومت سے معا ملہ بیر میکی فرور پر انگریزوں نے طاق نسیاں کرکے مندوستان کی جدید حکومت سے معا ملہ کی مدید حکومت سے معا مدید کو میں تھی ورٹویا ۔

برطانوی کا بیزمشن نے ۱۱ رسی سنگ کو رؤستا و ہند کو اطلاع دی کہ جب برطانوی محکوت مندو سنان کا تسلط جھوڑے گی تربیرا مؤشی جواس کوریا سنوں برحاصل ہے وہ اسس کی مندو سنان کا تسلط جھوڑے گی تربیرا مؤشی جواس کوریا سنوں برحاصل ہے وہ اسس کی جانشین حکومت یا حکومتوں کو منتقل نہیں کی جائے گی بلکہ حتم ہوجا ہے گی اور ریاستیں ہی حالت برعود کرآ یُں گی جمعا ہات کے تبل ایمنیں حاصل تھی ۔

کا بینی مشن کے اس وعدہ کو برطانوی حکومت نے قانون آزادی ہندی رفعہ میں و کا بینی مشن کے اس وعدہ کو برطانوی حکومت نے قانون آزادی ہندی رفعہ میں اعلان کیا :۔

کیا جس کے انزات بریم ارجولائی سٹسٹ کو برطانوی وزیر عظم نے پارلیمینٹ میں اعلان کیا :۔

\*\*Exact Solution\*\*

\*\*Decition\*\*

\*\*Decit



" ہند وستانی ریاستوں پر بیرا موسلی اور بیرا نوشی کے تحت سیاسی مواحید اور
تاج اور ریاستوں کے باہی حقوق وا جبات جوان سے بیدا ہوئے ہیں وہ ختم ہوجائی کے۔
صلح نارجات اور معا ہدات کے اختیام پر ریاستیں اپنی ازادی حاصل کرلیں گی۔....
عکد عظم کی حکومت یہ تحق رکھتی ہے کہ تمام ریاستیں بتدریج برطافوی دولت عادرک
تحت ایک یا دوسری مملکت میں اپناجائز مقام حصل کرلیں گی۔ نیکن جدید مملکتوں
کے دسا بتر کی تدوین تک جن میں ریاستوں کے لئے ترکاء رضاحت کی حیثیت سے
کے دسا بتر کی تدوین تک جن میں ریاستوں کے لئے ترکاء رضاحت کی حیثیت سے
شرایت کی گنجائش رکھی جائے گی طازی طور ری اپس کے نقلقات استے ہوست
نہ ہوسکیں سے اور تفصیلی طریقہ دعمل مرتب ہوئے تک ایک عرصہ مگ جائے گا ؟۔
انا رنی جزل نے بھی پارلیمنٹ کے مساحث میں حصتہ لیستے ہوئے ما ارجو لائی سک شرکوبیان

" کلت نظم کی مکومت کو بھیتیں ہے کہ ریاستوں کا مستقبل ناگزیطور پر برطا فزی ہم استقبل ناگزیطور پر برطا فزی ہم سے اشتراک پر بہنی ہے جس کے علاقوں سے خود ان کے علاقے متصل دبویست ہیں لیکن اس خصوص ہیں ریاستیں جو فیصلہ کرمی گی وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا اور ہم ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنا نہیں جاہتے .... ہمیں امید ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ریاستیں جدید ملکوں میں ہے کہا ہے کہ ریاستیں جدید ملکوں میں ہے کہی ایک سے اشتراک وفاقی یا معاہداتی بنیاد پر مناب شرائط کے ساتھ بہی گفت وشیند سے مطے کریں گی ؟

لارڈ نسٹوول سکویٹری آف اسیٹٹ بائے ہندنے ، ارجولائی کوسودہ قانوں زادی ہند کی دوسری خواندگی کے وقت دارالامراویس بیان کیا ہے۔

" موز ارکان کو یا د ہوگا کہ کا بینی مشن نے اپنی یادداشت مورفہ ارمئی تسافیا میں میں اسافیا کی میں ریاستوں کو مطلع کیا تھا کہ مک معظم کی حکومت کسی صورت میں کسی ہندوستانی مکومت کو پیرا مونشی منتقل نہیں کرے گی ۔ اس وحدہ پر ہم سختی سے قائم ہیں ۔ جس

آیخ نے نئی ملکت فائم ہول گا وہ سارے مہد نامہ جات اور ساہدات جن کی و سے ریاستوں پر ہمیں حاکیت حاصل ہوئی تھی کا لعدم ہوجائیں گے۔ اس وقت سے مائندہ آج اور اس کے عہدہ واروں کے تقرمات اور ان کا کام خم ہوجائے گا۔ اور ریاستیں اپنی قسمت کی مالک بن جائیں گی۔ اکفیس اس وقت بالکلیہ اس امر کی آناوی ہوگی کہ جدید مملکتوں میں سے کسی ایک سے اشتراک کریں یا ان سے میلی و رہیں اور ملے حفی کی کومت ولیسی ریاستوں کے اس ایم ترین اور ورضا ہوگی فیصلہ کو مثاثر کرنے کے لئے ذرا بھی وباؤ نہیں ڈوائے گی ۔ . . . . جدید مملکتوں اور ریاستوں کے آئوں قبلے کے ایک ورشا ہوگی کے ایک ورشا ہوگی کے ایک ورشا ہوگی کی میں ایم ترین اور ورشا ہوگی کی اس ایم ترین اور ورشا ہوگی کی اس ایم ترین اور میں میں تو اے گئی ۔ . . . . جدید مملکتوں اور ریاستوں کے آئدہ تعلق اس کی نوعیت خواہ کی جو کی جو کیکر قبلی فیصل کے لئے طویل مباحث اور سورج بچام کی ضرورت ہوگی ہے۔

جس طرح صحوت برطانید نے ریاستوں ہے استمزاج کے بغران بربرانوشی سلط

کردی تھی اسی طرح ان سے کئے ہوئے سارے سابدات کوجن کے مسلمی اصاراً یہ باین کیا

جاتا تھا کہ وہ نا قابل خلاف درزی (عکمی کا محصوری ) اورنا تا بی بین عامل کا محصوری ہیں ' ان کو کیط فرریاستوں کی ایما کے بیز دف یہ قانون آزادی ہند کے ذریع ختم کردیا گیا۔
حدر آبادے کئے ہوئے سما ہدات کی فرعیت دوسری ریاستوں کے مقابلہ میں مختلف تھی لیکن نظام دکن یا ان کے نمائیندوں کو متبل از قبل اس بینے کی اطلاع بہیں دی گئی۔ جنا پنج اوجولا کی محل مولوں کے مقابلہ کو ایما ایک سخت خط کھاجس میں حدر آباد کو فرآباد کو نظام نے نمائندہ تاج برطانیہ کا اعادہ کیا گیا۔ بجر خط کی وصولی کے اس کا کوئی جاب بہریں دیا گیا اورسلسل یاد د ہانیوں پر آٹھ او کے طویل عرصہ کے دید کہا گیا کہ دفتری ظلمی کنا اور بین محل کی محکومت کو روا نہ نہیں کیا جا سکا۔ کتنا مجرا نہ جواب ہے جوایک ایس کا ضمیر مردہ اور جو مثرا فت اور ا نسانیت کے جہر بری خط کی جو نظام کا خط درج ذیل کیا جا ہے ۔

ا ی مسوده قانون مندی دفعه ٤ كاعلم محص ابحی چندونون تبل اخبارات كه دربعه ہوا ۔ بھے افسوس ہے کہ (مبیا گدشتہ چندماہ میں ایسا بارما ہواہے) اس دفیہ پر رطانو مند کے بیڈروں سے کا فی طویل مباحث کے گئے لمکن مجدیر ، س کا نہ افہار کیا گبانہ مجھ سے یا میرے کسی نمائندہ سے اس خصوص میں بہٹ کی گئی۔ مجھے یہ د کھیکر رنج ہوتاہے كاس دفعين ناحرف رطا اذى حكومت كى جانب ساكن معايدات كى جورمول میری ریاست، درخانوا ده <mark>کوبرطا بزی حکومت سے والبننہ رکھا تھ</mark>ا کیطرفہ تنیخ عمل یں آئی ہے بلکہ اس میں اس امر کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ تا وقعتیکہ میں دو نوں جدید ملکتو یں سے کسی ایک یں شرکی نہیں ہوتا اس دقت کے میری ریاست بطانوی دولت عامہ کا جزو بنیں بن کتی۔ وہ معاملات جن کے بموجب ایک عرصہ قبل برطانوی حکومت نے میری ریاست اور میرے خانوادہ کی برونی حلوں اوراندرو خلفشارے محفوظ رکھنے کی ور داری قبول کی تھی ان کا اس زمانہ س خصوصاً اساداً یں سراسٹرا فرد میلیں کی جانب سے مسلسل اور اقرارصا لح کے طور یراعادہ کیا جاتا ربا - مجه يعين دلايا كما عماكس برطانى إلى المحدا وربطانوى تول يركا الله اعتماد كرسكما بوں اور نیخت مجھے حال حال کے این فرج کی تعدادیں اضا فرکرنے اوراسلح سازی کے کارخانوں کے قیام ے بازر کھا گیا تھا۔ سکن اس کے باوجود دفعے میں معاہدات کی منینے نصرف میری رضامندی کے بغیر ہوئ ہے بلکہ مجھے یا میری مکومت ہے اسس خوص مِن كَفتْكُو كِك مْ كَاكُى .

ہ ۔ جیسا وراکسینی کومعلوم ہے کہ آپ کی انگلتان کوروائی کے قبل اورو ہا کے دورا بن قیام میں میں نے یہ در یا فت کیا تھا کہ ہندوستان سے برطان کے جلے جلنے پر میری ریاست کونو آ با دیا تی درج عطا ہونا چاہئے۔ یں نے اب کے بہیٹے یہ محسوس کیا کہ ایک صدی سے زیادہ کے وفا دارانہ اشتراکی عمل کے بعد حبکہ میں نے اہمریزوں پرال اعتماد کی تھا مجھے یعنیاً برطانوی دولت عامدیں شریک مہنے کا موقع دیا جائیگا
دفع کے رقم مجھے اس مق سے مورم کرتی ہے۔ مجھے اب بھی امید ہے کہ کلم معظم کی حکومت
سے راست تعلقات قائم کرنے یں کوئی شکل حائل نے ہوگی ۔ مجھے حال ہی یں یہ بتلایا
گیا کہ ور اکسلنسی نے ایسے تعلقات کے قیام کے معلق پارلیمنٹ سے اعلان کرانے کا
وعدہ کیا ہے۔ میری توقع یہ ہے کہ ان تعلقات کے قیام کے بعد میری ریاست اور
اج برطانیہ کے درمیان قری اتحاد ویگائگت میں ترقی ہوگی کیونکہ برسوں سے یں
وفاواران طوریرتاج سے وابستہ ہوں۔

مداس اُناوی یں جدید ملکت ہے ملی طور پر گفت وشنید جا ری رکھنے کا ویدہ کرتا ہوں تاکہ عبوری دوریس کوئی مناسب اور قابلِ عمل انتظام ہوجائے ج کا ویدہ کرتا ہوں تاکہ عبوری دوریس کوئی مناسب اور قابلِ عمل انتظام ہوجائے ج ممکن طور پر ایک منظم طریقہ ہے دسی ریاستوں اور ہند وستان کے مستقبل کی طماینت کا ضامن ہوسکے ۔

ا بیں بوراکسلنسی سے یہ احتماج کرنے میں حق بجانب ہوں کو کس طوح میری ریاست کو اس کا قدیم علیف نظر ا نداز کرر باہے اور ان بدھوں کو توڑا جارہا ہے جفوں نے مجھے مک منظم سے وابستہ رکھا تھا۔ مجھے اسیدہ کہ لوراکسلنسی میرے اس خط کو ملک معظم کی حکومت کی فرمت میں دوانہ فرمائیں گے ۔ مردست میں اس خط کو ملک معظم کی حکومت کی فرمت میں دوانہ فرمائیں گے ۔ مردست میں اس خط کو مثال کے نہیں کررہا ہوں مبادا میرے قدیم احباب اورسائتی د نیا کے ساسنے رسواموں لیکن بعد میں اپنی ریاست کے مفادیں اس کی اسٹا عست کے تی کو میں معفوظ رکھتا ہوں ؟

دفع کے تافان آزادی مہنداور اس کی متذکرہ کو الا تعبیر و تشریحات کی روشنی میں رؤساد ہند کو دو و ن جدید مملکتوں میں سے کسی ایک میں شامل ہونے یا بصورت ٹانی آزاد رہنے کا پورا اختیارہا صل تھا ، جہاں بک حیدرآباد کا تعلق ہے معاہدات کی تنبیخ اور بہرا مؤنشی کے



" مملکت آصفیہ اسلام کے مقبوضات کی و اسپی کے بعد ہما رے مدود اس شم کے ہوں گے کہ ہم مشرق میں فیلیج بنگا ل بروضو کریں گئے ، جوب میں سلطان شہید کی مزار پر فاتحہ پڑھیں گئے اور شمال میں ور دھاکی سرحدوں پرکھوٹ ہو کر گا ندھی جی کو نسکار کریں گئے ہے۔

برطانوی حکومت کے ضلوص ، پارلیمانی مباحث اورسب سے زیادہ قانوں آزادی ہند کودلیل راہ قراردے کرنظام دکن نے اارجون سے شکوحدرا بادی ادادی کافران صادر کیاجس میں بیظا ہر کیا گیا کہ پاکستان میں شرکت ہندورعایا کے لئے اور ہند ومتان میں ترکت مسلم رعایا کے سئے باعث ول آزاری ہے اس لئے حیدرآباد آزاد رہ کردونوں مملکتوں سے دوست<mark>ا زیقلقات قائم رکھے گااور ہنددستان سے بوجہ سائیگی برمعابلہ میں تعاون</mark> کی پانسی پڑھل بیرا ہوگا۔ جنا سخے ہندوستان سے گفت وشننید کے لئے اارجولائی سے ہے كوايك وفد جولواب صاح<mark>ب چهتاري ، على يا ورجبّاك ، سروالنر مأنكش برش</mark>تل بقا دېلى روا نه كياكيا - بعدس ووعوامي وزرا وعبدالرحم اورنيكل ومنكث راماريدي كابهي اسس اضافه کیا گیا۔ اس وفدنے تین منسائل پرسج ف دمنحیص کی۔ (۱) استرداد برار ۲۱) حید رآباد کو تلمروی حیثیت عطا کرنے کا مطالبہ (۳) حیدرآبا د کی مندوستان میں ترکت . پہلے سئلہ کے مقلق مونٹ بین نے بیان کیا کہ قانون اوادی مندیں برار رحدر آبادی کاست كوتشليم كيا گياہے اورج كحد شتا 19 ميں حكومت مندنے رعايا سے برار كى مرضى كے بغير برار كالمستقبل اتصنيدة كرف كا اعلان كمياتها وماكرويال كى رما ياكى مرض معلوم كى جاسئ تو

اس كاتصنيه بقيينًا حيدراً باد ك خلات موكا اس كئ موجوده أشطام كوعلى حالم مجال ركمهنا می مناسب ہے۔ وورے سئد سے متعلق مونٹ بیٹن نے بتلایا کہ دونوں جدید ملکوں یں سے کسی ایک میں شرکت کے بغیر حید رآ باد برطانوی دولت عامر میں مشرکے نہیں ہوسکتا تیسے مسئلہ سے تعلق سے مونٹ بیٹن نے جب امورخارجہ افاع اورمواصلات برحاراً أ كومندوستان مي شركت كي دعوت وي تووفد نے اعتراض كيا كراس سے حيدرآباد كا اقتدار منا تر ہوتا ہے اور اگراس مشلم پراصل رکیا گیا تو حیدر آبا و پاکستان میں شرکت بوغور کرے گا۔ مونٹ بین نے میدرآباد کے اس حق کوتسلیم کرتے ہوئے جزانی حالات کا سوال اعلایا اور یہ بان کیا کراگراس آخری موقع سے فائدہ نہیں اٹھا یا گیا توحید آباد کونا قابل تا فی نقصا بہنے حائے گا برگفت وشنیدنیتجہ خیز منہیں رہی رحیدرآباد نے معاہرہ جا رہی کی خواہش کی جس کوسندوستان کی جانب سے ما ہے کی کوشش کی گئی ۔ لیکن مونٹ بینن نے (ج<mark>ھ</mark> ارا کے بعد اپنی تاج کے نمائندہ جینیت کوختر کرکے ہندوستان کے گور مزجزل کاعہدہ متبول کرنے والے تھے) ہندوستان کی کا بینہ سے گفت وشنید کے لئے مزیددوما ہ کی مہلت طلب کی چوشنطورکی گئی۔

مراگست سئل یک کونطام وکن نے مونٹ بیٹن کو ان کے نائندہ تاج کی جیشت
یں ایک خط کھا جس میں ہندوستان سے صلحنا مرکی چشکش کی گئے جس کی رو سے
مواصلاتی انتظام کو کُل ہند بنیا دیرلانے ' وفاع کی حد یک فرجی امداد دینے اورخار جی
یاسی ہندوستان کے ہم آ ہنگ رکھنے کے اقرار کے ساتھ یہ شرط پش کی گئی کہ اگر مندوستا
اور پاکستان میں جنگ چروائے قرحید رآ با دغیر جا نبدا ررہے گا اور اگر ہندوستان برطاند
دولت عا مہے کسی وقت علی کہ موجائے قرحید رآ با دکو از مرفو حالات پرفورکرنے کا اختیار
ہوگا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حید رآ باد کو بیرونی ممالک میں ایجنٹ جنرل مقرر کرنے کا اختیار
ہوگا۔ اس مواسلہ میں برا رکے مشاد کا بھی تذکو کیا گیا اور نمائندہ تاج سے اس امر کی شکایت

اس خط کاجواب مونٹ بیٹن نے نمائنرہ تاج کی چیشت ہے 1 ایکست علی گر یوں دیا کہ جبدرا باد کے مخصوص حالات کا انھیں احساس ہے مکومت ہندا ہے حدود کے اندر حبتیٰ بھی ریاستیں واقع ہیں ان میں مرفوط اتحاد (ہمضلا مندہ کی جی کہ دارا گست کی خواباں ہے اور اس طرح فرکت فرایقین کے ابہی مفاد کے لئے ضوری ہے گرہ اراکست کے بعدان کی تاج برطانیہ کے نمائندہ کی حیشیت ختم ہم جائے گی لیکن انھوں نے حید را آباد کے ملد میں گفت وظینید کے لئے مزید دوماہ کی فہلت عاصل کرلی ہے اور اس مدت میں انھیں سمجھونہ کی تو تے ہے ، برار کا انتظام علی حالہ برقرار رہے گا اور دیگر مسائل میں گفت فی شنید جاری رہے گی ۔ اس خطیس مونٹ بیٹن نے خصوصیت سے اس شبہ کا از الد کیا کہ عام شکرت کے فیصلہ کو دشمنی کی نظرے نہیں دیکھا جائے گا اور نہ حیدرا آباد کی ناکہ بندی کی جائے گی اور اور انھیں اطبین ن ہے کہ ہندوستان کے زعما وایساکوئی دباؤ ڈوالے کی تائید میں نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں صوبُ متوسط و برارے مدیرگر رہے تقررے وقت عیدرآ باد سے متورہ کیا گیاجی سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت مندوستوری حیثیت کا کتنا احترام کرتی ہے۔

اس خطیں ج نمائندہ تاج کی میٹیت سے مونٹ بیٹن کا آخری خط ہے کا گریسی ذہنیت کی بوری آئید واری ہوتی ہے ، مدم شرکت کو شمنی کی نظرے د و کھنا اورنا کہ بند ذكرنے كا وعده كرنا \_ كتے بلند بانگ خيالات كا اظهار كميا كميائے بيكن يه وعدے صرف دنیا کو ذیب میں مبتلا کرنے کے لئے کئے گئے منے اور عمل اس کے بالکل بھس تھا کہا زکم مونث بین کوجوبرها اوی قرم اور تاج کے نمائندے کے اس فریب کا فری نہیں بنا یمائے تھا. اس خطامیں مدو و کے اندرواقع ریاستوں" کا جوجملہ ہندوشان کے مرابط اتحاد کے سے استمال کیا گیاہے وہ مجی گراہ کن ہے . حید رآ با د حزا فی حیثیت سے چارو<sup>ل</sup> طرت سے ہندوشتان سے گھرا ہوا ہے لیکن ٹرا و بحرا کوچن اکا تھیا واڑکی رمامینس اور کشمیر بھی ہندوستان کی سرحدوں کے اغدرواقع منیس ہیں لیکن ہندوستان کی جوع الاجنی نے جا زاورنا جائز ہرطر لفتہ سے ان ریاستوں کو اپنے دامن میں سیٹ لیا۔ اگر حب درا بارکو وہ سارے علاقے جو انگریزوں نے اپنے اقتدار سے زمانہ میں ماصل کر لئے تھے واپس ل التح اور پیرا مؤنشی کے اختتام کے بعد انھیں مل جانا چاہیے تھا تو حیدرآباد کربھی اپنا مھیلی تھ کا بندرگاہ مل جانا اور اس پر مندوستان کی مروروں کے اندرواتے ہونے کی تقریب معادق نہ آتی . نمائندہ تاج کا توب فرض تعاکم بطانوی مواعید کی یاسداری کرتے ہو اے قانون زادی ہند کے مضرات کی نفظاً ومعناً وہ تعمیل کرائے یا اپی ضربت سے سبکدوش مور سندوستا كوميدرآباد كيمهم كرف كے لئے آزا وجيورو ياجاتا ، مونٹ بيٹن نے ہندوستان كى جي الاص کے منصوبوں کا اپنے آپ کو فریق بناکر برطانوی ناموس کو دنیا میں ہمیشہ کے لئے مرتگوں کردیا۔ سرآرتفر لوئقیان نے ریاستوں کے انضمام مے مشاریر تبصرہ کرنے ہوئے لکھاہے کہ انضمام ا اگردهای بیبودی پیش رقت مین ہے قریر ایک بہت می خش آئندعل ہے کیونک ہندوستا

روساک فیصلول کو تسیام کرنے آمادہ نہیں ہے تا وقعیکہ ید فیصلے آبادی کی اکثریت کے فیالآ

کے ہم آہنگ نہوں جیسا کہ جوناگڈہ یس کیا گیا لیکن کشیریں ہندوستان کا عمل بالک اس کے متضاد ہے۔ یہاں والی طک کے فیصلہ کو بنیاد شرکت تراردیا گیاہے اور حیدرآباد کے سما لمیس والی طک کو نظار ندا نے کہ آبادی اکرئیت سے رج ع کیا جا دہا ہے۔ ہندوستال کی بالسی یس کیسا نیست عمل کا فقدان ہے اور صرف جلب سنفست کا جذبہ کا رفرہا ہے۔ حیدرآباد پر رائے زنی کرتے ہوئ سرار مقر نے بتلایا کہ حیدرآباد کے آزاد رہے یس سارے دلائل اس کی تائیدیس ہیں لیکن مروج نگ اسلامی ناکہ بندی کے ذریع حیدرآباد کو شرکت پرجبور کیا جاریا ہے۔

حددآبا دکوفلروی حیثیت دلانے کی آخری کوشش نظام دکن نے این دا آگست مسك والى تغريب ك جويدرا بادك آخرى برطانوى رزيزنث مرار تقرن كالودا ضیانت میں انھوں نے کی تھی اورجس میں برطانوی محومت سے حیدرآباد کے ووسوسالہ اتحاد اور یکا نگت کی ی یخ کو دُھراتے ہوئے بطافری دولت عامدیں شرکی رہے کی خامبشس کاامادہ کمیاگی تھا۔حدرآباد کے ساتے جسلوک انگریزوں نے آخری مرتبہ کیا ہے اس بر تبھرہ كرتے ہوئے مرار عرف اي كتاب يس اس خيال كا الهاركيا ال " بطافی قم کاکوئی شخص حب کووا تعات کا علم ب (نظام دکن ک) اس ومغز اور وفاكيشانه بيان كويزم اور نداست كے جذب معلوب موك بيزينس را وسك ككسطرح بم في جدراً بادكومند وستان كريم وكرم رجعورٌ ويا حنا كفراركت كے اے مندوت ن كى مانب سے حيدرآ باديد مرسم كا د باؤ دا ا مار با ب دائانى جزل اوروزير مندك بيانات جنس مكمعظم كى محومت فرياسون كوثركت يرمجبور نه كئ جانے كا وعده كيا عقا عدرآباد كے خلاف ميندوستان كى معاشى اكد مر کی روشنی می عجیب وغریب نظراتے ہیں ... کاش میں ان الزامات سے

منے کے اور ندہ فرستاج دار اپریل شمال کی خطیں نظام حیدرآباد نے ہم بادرہماری محومت کے طرزعمل برلگائے ہیں "

انگیرت اگست علی کم بهندوستان سے دامن جھٹک کر چلے گئے اور بهندوستان میں استوں کی فریاد سنے اور قافرن آزادی بہندی دفعات کی خلاف ورزی براحجاج کرنے اور رباستوں کواس قافون کے بخت اپنے حقق تسلیم کرانے کے لئے ذکوئی نمائندہ تاج مقااور در برطافوی قوت بھی جوان کی دستگیری کرتی جھچ ٹی ریاستوں کو تو جھوڑ ہئے بڑی بری ریاستوں کی تو جھوڑ ہئے بڑی بری ریاستوں کے تو جھوڑ ہئے بڑی بری ریاستوں کے انفغمام کی سیم سے لرزہ براندام بھیں ۔

مور یاستین کے محصرت بہندی ریاستوں کے انفغمام کی سیم سے لرزہ براندام بھیں ۔

مجتن کے تعریب کا قافی قام میں ترکیب رہ کرآزادی حاصل کرنے کے جانے بھی جبتن کے تعریب کا قافی قافی ایک میں اس ماکا می کا ایک بیلنی جملیں تجزیہ کیا ہے بریاد میں اس ماکا می کا ایک بیلنی جملیں تجزیہ کیا ہے بری سے در آباد نے کا بینی سٹس کی بیرا موشی والی یا دواشت اپر ٹرائکی کیا ۔

اور اس امرک با کل فرائوشس کردیا کہ آزادی یا قریدان جنگ سے حاصل کی جاتی اور اس امرک با کل فرائوشس کردیا کہ آزادی یا قریدان جنگ سے حاصل کی جاتی ہوگ

اوراس امرکوبا مکل فرانوسش کردیاکہ آزادی یا قرمیدان جنگ س ماصل کی جاتی
ہے یاس کو تسلیم کرایا جاتا ہے جسلمنا مہ یا قو فوکر خبر سے کھایا جاتا ہے یا گفت و
شنید کے ذریعہ طے ہوتا ہے لیکن موخرالذکر صورت یں فراتی ٹانی کو بجی اپنی مرضی سے
دسخوا کرنی بڑتی ہے۔ جہال کک راتبہ ، آبادی ، آمد نی ، ذرائے ، دیگر وسائل اعزاز آ
اور حبگی کلانا مول کا من حیث المجوع تعلق ہے حیدرآبا دی حیدرآبا دی حیدیت ج کہ بندوستا

کی سب سے بڑی رایست تھی ہندوستان کے مقابلی بہرحال ایک بونے سے زیادہ نتھی جوایک دیو سے صلحنا مہ کی بابت گفت وشنید کررہا ہوتھے"

Hyderabad in Retrospect. a

1

ا صرار کا۔ لیکن اس کے با وجود تقسیم سند کے ہنگا مدخیز وا تعات کے جو کھٹے ہیں ہندو ستا کے نزدیک جدر آباد کوبڑی اہمیت عاصل تھی ۔ مہندوستان کوسب سے بڑا اندبیٹہ یہ تھا کہ کہیں جدر آباد پاکستان میں شرکت درکے کیونکہ قانوناً اس کو یہ حق عاصل تھا اور گفت و شدیند کے ابتدائی دور میں جیدر آباد کے وفد نے اس تا شرکو ہمیلاکر سے گفت و شدیند کے ابتدائی دور میں حیدر آباد کی سیاط سیاست پرجن مجرول کا تسلط کی کوسٹسٹ بھی کی بھتی لیکن حید درآباد کی سیاط سیاست پرجن مجرول کا تسلط تھا ان کی سیاسی بصیرت کا یہ عالم عفاکہ وہ متقل اور عارضی معاہدہ کے موروں وقت کا تعین نہیں کرسکتے تھے بستقل معاہدہ کا زرین موقع قووہ تھاجب ہندوستان مصاب میں گھرا ہوا تھا اور حیدر آباد کی خوشنودی کو بڑی سی بڑی قیمت پر خریدنے آبا وہ تھا کی ایسے میں گھرا ہوا تھا اور حیدر آباد کی خوشنودی کو بڑی سی بڑی قیمت پر خریدنے آبا وہ تھا کہونڈے طریقہ سے کی گئی کہ بہی معاہدہ حیدر آباد کے لئے اس کا قتل نامی ثابت ہوا۔

Line JALA Laboration

માના માત્ર કરવાના માત્ર કરે છે. તે કે મુખ્યાની માત્ર કે માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર

on the first that the first of the first the first that the first the first that the first the first that the first the first the first that the first that

على والرابع الماع الفي ويعالك و معاروه والمساولة وواحل والمعادة المعاريات والمعاريات والمعاريات والمعاريات

क्षुत्री र रहुर १९८४ वर्षत्र वर्षत्रकारात् । राज्यकोत्तरको "श्रिता । इत्यक्ष हिन्दी वृष्टी व विदेशी होती हैं

hittle little general af the

# 

# مندوول کی رایشه دوانیال

حیدرآ بادی آصف جاہی فاندان دوسوسال سے تکمران تھا اور فرما نیروائے کک کوسارے اقتدار کا سرحتی قرار دیا جاتا تھا۔ سٹ کائٹ میں جدیداصلاحات کے رویمل آنے ۔ کک کونسل کی محومت فائم تھی۔ وزراد کا تقرر باوشاہ کا اختیاری تھا۔ ملک یں ایک مجلس وضع قرانین مجی تھی جوزیادہ تر نام دار کا ن میشمل تھی اورجس کوقا نوان سازی کے سواکوئی اور اختیارات حاصل نہ تھے۔

کون میں سلما نوں کے چے سوسالہ اقدار کے زمانہ میں ہندوگوں اور سلمانوں کے تعلقات آبس میں مخلصانہ اور براورانہ رہے ہیں۔ قطب شاہی دور میں تو تعلقی سرکاری زبان کھی اور سلطان قلی قطب شاہ ملکی میں شوکہتا تھا۔ اس زبان کے شعرااوراد برب کی دربار میں سریستی کی جاتی تھی۔ خصوت یہ بلکہ اکتنا کا دینا وزراء عظام کے در ہے کو بہنچ ہیں۔ قطب شاہیوں کے بعد جب آصفیا ہوں کا اقتدار دکن پر قائم ہوا تو ہندو سلم میت ہوئی ہوئی ہوئی ہوں تا فروقت کی قائم بری ۔ جد سکندر جا واور نا عرالہ ولہ میں چندولعل میشیکار اور دزیر عظم دربار کے رکن رکی اور دیا ست کے سبدو سیاہ کے اللہ میں چندولعل میشیکار اور دزیر عظم دربار کے رکن رکی اور دیا ست کے سبدو سیاہ کے اللہ میں چندولعل میشیکار اور دزیر عظم دربار کے رکن رکی اور دیا ست کے سبدو سیاہ کے اللہ میں چندولعل میشیکار اور دزیر عظم دربار کے رکن رکی اور دیا ست کے سبدو سیاہ کے اللہ کے بات کے فرائے جما راج درکشن پر شاوت نے بھوں صدار ت عظمیٰ پر فائزرہ کر حیدرا باد کے ہندوسلم اتحاد کو دنیا کے ساخے میش کیا۔

م حید آبا دمیں ہندو اورسلمان با دشاہ کی دو آنکھیں اور دو نوں کو بادشاہ کے نز دیک ماوی حیثیت ماصل می ربیز طازمت مرکاری کے جس بیسلان کا کاناسب ابھا فاصا تعافی ساری میشت زراعت ابتجارت وجوفت بندوو کے باتھیں تی ہندواور سلم میل طاپ سے حیدرآباد کی تہذیب ومعاشرت کو ہندوستان کے دو ررب صوبوں کے مقابل میں ایک نمایاں خصوصیت عاصل تھی۔ مرمززا اسمیل میسے ہندو رہت معدر ہنم کے لئے یہ چیز باعث استجاب تی چنا بخد اپی خود فوشت میں تحریر کرتے ہیں بدوستا می خود فوشت میں تحریر کرتے ہیں بدوستا می خود فوشت میں تحریر کرتے ہیں بدوستا می ایخا دی خوش آئندہ مظاہر ویکھ ۔ یہاں کی معاشرتی اور مرکاری زندگی ہندوستا ہنہ یہ کا آمیز ش منظ ہر منکل تھا ان کا باب می معاشرتی اور مرکاری زندگی ہندوستا ہندی ہندیس کا آمیز ش منکل تھا ان کا باب ایک معاشرتی اور میکسی شخص کو دیجھکر میندو یا سلمان کہنا میرے سے شکل تھا ان کا باب ایک ہی شم کا تھا اور ان کی زبان اردوکتی ۔ یہ کسی طاقاتی سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ دہ مسلمان ہے یا ہندو بلک نام دریا

حیدراً بادس فرانروائے ملک اور حکومت دونوں نے ابتداسے ہندوؤں اور سلما فرن میں کمبھی کوئی امتیاز نہیں بور تا۔ برخلاف اس کے ہندور یاستوں جیسے کشمیر اُجے پور 'جود جبو رو خیرو میں سلمانوں کے ساتھ ناروا منطالم کئے جاتے تھے ، انحفیں سبجدوں میں اذائ تک وینے کی اجازت زخمی 'ان کی مذہبی آزادی سلب کرلی گئی بھی اور معاشی اورا قبقیا دی حیثیت سے وہ انہتائی سیت افرادہ تھے ۔ لیکن جیدراً بادیں ان کے ساتھ فیا ضا نہ سلوک کیا جاتا تھا۔ ہندو عبادت گاہم ل اورا داروں کی مالی الداد محکومت کے خزا نہ سے کی جاتی تھی ۔ چنانچہ بانچ ہزار مسلم اورا داروں کے مقابلے میں (۵۵ میں اورا داروں کے مقابلے میں (۵۵ میں اورا داروں کو نقد معاش مقرر محقی ۔ اورا داروں کے انتظام کے لئے جاگیری عطاکی گئی تھیں جن کی آمدنی بلنچ لاکھ دیے مندروں کے انتظام کے لئے جاگیری عطاکی گئی تھیں جن کی آمدنی بلنچ لاکھ دیے

My Public Lige.

سالانه کقی و صوف شهر صدر آباد کے سیتارام باغ کے مندر کی جاگیر کی آمدنی بچاس خرار سالا نریخی . علاوه ازیں (۱۲۵)مسلم ا دارے جیسے مساجد مقبرے اور عاشور فا نو كاانتهام إلكليه مندووس كے إته ميں تھاجس كے لئے انھيں مدومعاش مقررتھى۔ مندر کے سیاریوں کے سوا (مم م) شاستریوں اور ٥٦١) بھی گانے والول کوسرکاری تنواہی مقررتقیں ۔حیدرآبا دے بیرے سندروں کو بھی حیدرآبا دسے امراد دیجاتی بھی چنا بخہ صوبہ مدراس کے بعدرا علم اور حنگل بیٹ کے مندر کوسالانہ مسلخ (۵۲ م , ۱۹) اورسین (۱۲۹۰) دیے جاتے تھے۔ برار کے بال جی مندر سولالور کے مہندر یورمندراور مدراس کے تریتی مندرکو بھی سالانہ نقد امدا دملتی تھی۔ اسس کا اندازہ ان اعدادے ہوسکتا ہے کہ سلم اداروں کے میلن (۹۰ مم) سالان امدادے مقالبہ میں ہندوا واروں کوملنے (۸۱ مر ۹۷) کی امدا دمقر بقی اور ہندو منادر کے لے (۵۷ م،۱،۹) ایکر اراضی کی جاگر اور معاشی دی کئی تھیں۔

ریاست میدرآباد کے سارے ذرائع معیشت پر ہندو قابض تھے زراعت مسندت و حرفت ، بتجارت اور سارے پیشے ہندو وُں کے لا تھ میں تھے۔ ذیل کے اعداد و شمارے جو ساتا 11 کی رورٹ مردم شماری سے ماخوذ ہیں اس کا اندازہ

کیاجا سکتا ہے BALLERA 4,01,41 زراعت 7,9 84,918 صندت وحرفت 1,0-1,199 1, KII, ATL زرائح نقل وحل 17,119 10 7,109 194, -AF تجارت 101,041 1,- 4, 4.4 1,71 1,797 04,0TO فوج ويولس rry, rrr דחז,דהד

ندکورہ اعدا دوشمارت بیامرمترشع ہوتا ہے کہ مسلما نوں کے مقابلہ یں ہندوزندگی کے ہر شجے پر بھیائے ہوئے تھے حتی یا کہ سرکاری ملازمت ہیں بھی ان کا تناسب ( ۱۹۵ ) فیصد بھا بھابلہ سلانوں کے ہوئے ہوئے تھے حتی یا کہ سرکاری ملازمت ہیں بھی ان کا تناسب ( ۱۹۵ ) فیصد بھا بھابلہ سلانوں کے ہوئی مجبئی تعبداد (۱۹ مدارہ ۱۹۹ ) تعلیم اسلان سے اسی طرح (۱۰) لاکھ ہندو کر اور دور کی تعداد (۱۰) ہزارہ مندوا نما مداروں کے مقابلہ میں مسلم بیٹے داروں کی تعداد (۱۰) ہزارہ ندوانعا مداروں کے مقابلہ میں (۱۰) ہزارسلمان تھے اور ساڑھے تین ہزار ہندو رپوم داروں کے مقابلہ میں (۱۰) مسلمان تھے اور سلانے تھے اور سلمان تھے اور سلانے تھے اور سلانے تھے اور سلانے تھے اور سلانے تھے تین ہزار ہندو رپوم داروں کے مقابلہ میں (۱۰) میں سلمان تھے۔

<

ابتداء سے حدرآ باویس مبنی مادی تر تیاں ہوئیں اُن سے زیادہ ترہندوہی بہر مند ہوتے تھے ، اس کے مزارعین المل حفت ، تاجرسب ہی خوشحال تھے بسلمان طازمتوں میں ہونے کی وجہ سے اقتدارا ہے اُمت میں ضرور رکھتے تھے لیکن ان کی ۹۰۱) فیصد تعداد تعلق اور ہندوسا ہو کا روں ہی کی مقروض تھی ۔ بڑے بڑے امراء اور جاگیروار تکس سا ہو کاروں کی دستبرد سے باہر نہیں تھے۔

حدرآبادی ایک دوسری قابل ذکرخبی بیبان کا ندرونی امن وا ما ن تعاشیدام کلک حدرآبادی کمیمی بندوسلم سوال برفزقه وارا نه فسا واست بر پابنهی بوئے ۔ اس قسم کے مذبات جہاں بھی ظاہر ہوئے محومت سے زیادہ خود رعایا نے انھیں اُبھرنے سے رکا می آریسیاچ اور مهاسبھا کی شرائگیز کوں نے بعض اضلاع اور تعلقات کی فعنسا کو مکدرکر: انٹروع کیا تھالیکن شہروں اور قصبات میں دونوں فرقوں کا با بھی اتحاوا و رہم آئج کے آبس کے میں جل اور دبط وار تباط میں فرانجی فرق بیدا نہونے دیا۔

ہندوستان ہیں وفاقی حکومت کے قیام کے لئے شاہ ای بعد لندن میں جرگول منبر
کانفرنس منعقدی گئی اس وقت تک کا گرس ریاستوں ہیں عدم معافلت کی ایسی عجابیا
تھی ۔ علا وہ ازیں ہیرامونشی کے ڈرسے ہندوستا نی ریاستیں سیاسی تخ بیکات کو اُبھرنے کا
موقع بھی نہیں وہتی تعقیں ۔ ایسے زمانہ میں طک کی صب سے مقبول عام بخر کے بلی تخریک
تھی جس نے نواب علی فواذجنگ ، نوا کم نظامت جنگ نواب بہادریار جنگ اور مولوی
اوالحس سیدعلی کے کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس تخریک کنتلق سے میدرآبادی سلمانو
کو ہم بھی بیفی صلحوں میں مورو الزام قرار دیا جا تا ہے جو حقائی سے اعلی کا نیجہ ہے ، وکن
میں سلم اقتدار کے عود ج وزوال کے ہرز مانہ میں شمالی ہند کے با کمال مسلانوں کے لئے
میررآباد کی آغوش میں شمیشہ کھلی رہی یہ شائ کی جنگ آزادی کے بعدمغلیہ لطنت کا جواغ
وگلی ہو چکا تھا لیکن ان مسلمانوں کے لئے جو انگریز کی محکومیت کو برداشت نہیں کرسکے
توگلی ہو چکا تھا لیکن ان مسلمانوں کے لئے جو انگریز کی محکومیت کو برداشت نہیں کرسکے

تے حیدرآبادسب سے بڑی بنا ہ گا ہ تھی ، ہزارہ ن سلمانوں نے دہلی سے وکن ، بجرت کی اور یہیں کی خاک کے بیوند ہوگئے ۔

سالارجنگ اول کے زمانہ میں جدید حیدرآ باو کا جواحیا جوا اور حکومت کی مشنری کو زمانہ کی ضروریات کے مطابق کرنے کے لئے عہد آ فرمی تبدیلیا بعمل میں آئیں تو شمالی ہند کے علماء اور فضلاً ہی کی طرف سالا رجنگ کی نظری اٹھیں۔سرسید کی انقلاب انگیز تحریک کے جتنے بھی سائتی تھے انفیں ایک ایک کرکے حدر آباد کھینے اگیا اور پیلسلہ حیدر آباد کے ستوط کا جا ری رہا۔ اس کا ناخ سگوار بہلو وہ تھا کہ ہرعالم کے ساتھ جودیدرآباد کسی چھے عِده پرطلب کیا جاتا تھا متوسلین اور اابل طالبان کرم کا ایک تشکر ہوتا تھا جود بگر ذیلی عمدوں اور ملازمتوں میں جذب ہو کرمقای آبا وی کے لئے روز گار کے دروازے بند کرویتا تعلد پہیز ہندونوں اورسلمانوں بالخصوص اول الذكركے لئے بڑی سو ہان موح بن گئی تھی جس نے بالآخر ملکی تخریک کیصورت اضتیار کی حیدرآباد میں ایک زمانہ وہ بھی تھاکہ باہر سے آنے والوں نے اپن دیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بٹالی تنی اور مقای آبادی کے ساتھ تسنواور استبزا كاسكوك روا ركهاجا آئة اعلى خدمتين شمالي مند كيمسلان كااجاره بن كئ تيس اورحيدرآبادكا قابل ت قابل فرد بريشان اور برصال بيرنا نظراً ما تقاراس كاروعل بونا صروری تھا۔حیدرآ باوس تعلیم کی وسعت اورجامع عثمانید کے تیام نے اس روعمل کواور بھی تیز کردیا تھا۔ نیکن قابیت اور صلاحیت والوں کے لئے حدر آباد کے دروازے آخرونت تک کھلے رہے ۔ یہ کہنا حیدرآ با دیوں پرایک طلم ہے کہ ملکی تحریک نے شمالی مند كے سلان كى امدكوروك ويا تقاجس كى وجد سے سلم اقتدار باقى ندره سكا - اول تو ما زمتوں کی تعداد ہی کتنی ہوتی ہے اور پھرتین فراتی اس کے حقدار عیدرآباد کے مسلمان ' ہندو اورشمالی ہندکےسلمان ۔ افسوس تر اس کا ہے کہ شمالی ہند کےمسلمانوں نے ائس زرین موقع کو کھودیا جبکہ زراعت سے لیکر تجارت ، حرفت ، وکالت اطبابت اور

مروع کے میٹوں کے وروانے ان کے لئے کھلے ہوئے تھے جس سے اعوں نے کوئی استفادہ نہیں کیا اور ملازمتوں کے میدان میں ملکی سلمانوں کے حقوق عفس کرنے پر مصرب آخرزمانه س برار اورصو برمتوسط كےسات لاكه سلمان مها جرين كو حيدرآبادكى زندگی کے پرشعبہ میں مذب کر دیاگیا تھا وہ حید آیا دکی فراخدلی کی بھی مثال ہے۔ مصاع کے قانون خود مختاری مندکی منظوری کے بعدجب مندوستان میں فاق کے قیام کے امکا نام روشن ہونے لگے اور ریاستوں کی نمائندگی کوموٹر بنانے کے لئے كانكرس نے سياستول ميں اپنى عدم مراخلت كى يالسى كونيربا دكھ كروبال كے عوام كو بیدار کرکے ذمدوارا نہ محومت کے قیام کی پانسی کوافتنیار کیا تو حدر آباد کے مدووں س بھی اقتدار کے حصول کا شوق بدا ہوا "جعید عدمایا فیے نظام" نے حس کے ارکان كى أكثريت مندووُ ل يُشْتَل على زير ساية عاطعنت " نظام دكن" ذمه وارا ما حكومت كواينا نصب العين قرارديا اورج نحمسلم اركان كم مشوره كے بنير يقدم الحاياكيا تعا اس ك مسلم اسكان حبيت علىده بوكئ .

ہندوستان کی کھکٹ آزادی میں کا گرس نے ہمیشہ غیرمذہ بیت کاروپ فینا کیالین اس کے افکار و اعمال سے بہیشہ اس کی کذیب ہوتی رہی کا گرس کی پالسیول کو ہندو اساس بردو بھل لانے میں ہندوسہ سااور آر میساج کا بڑا ہاتھ رہا۔ یہ دونوں اشد تسم کے فرقہ وارا نہ ادار سے بیں اور مؤخرا لذکر توایک ندیجی ہے جو ذات با کے بندھنوں کو قرد کر ہندوستان کے ہر بسنے والے کو ہندودھرم میں شامل کر ایام بی نے دبطا لوی محکومت کے قیام کے بعدجب جبوری خیالات کی اشاعت ہونے کی ۔ بطا لوی محکومت کے قیام کے بعدجب جبوری خیالات کی اشاعت ہونے کی ۔ اور عوام ان س کو اقترار کا مرحثیمہ قرار و یا جانے دگا تو ہندووں کو اپنی ایک ہزاد سالہ غلامی سے بجات حاصل کر کے ادمر نو ملک میں ہندورا ج قائم کرنے کا قوی ا مکان نظرانے لگا ۔ بہا گوس نے دنیا کو بتلانے کے لئے مذم بیت کا ڈھونگ میا با

ا ور مندوم اسما آريسماج ، راشتريسيوك سنگ اوراس تهم كے ديكرا داروں نے ہندوستان کی غیر ہندوا قلیتوں کونسیت ونا بعد کرنے کو اینا مقصدا ولمین قراردیا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے طول و عرض میں ہند وسلم فسادات کی و با کھوٹ بڑی ۔ یہ چیزخو دانگزیزوں کی تا کیدمیں تھی کیونکہ ملک کے دوبڑے فرقوں کومتصادم کرکے الحفول نے مہیشہ اپنا اقترار برقرار رکھا تھا۔ قانون خود مختاری ہندسے الم كے تحت مندوستان كے سات صوبجات بى كا بكريسى حكوست قائم ہوئى جسنے سلم دشمنی کواینا شعار بنایا اورسلما نوں پردل کھول کرمظالم کئے مسلمان اور سندوایک دو سرے سے علی اور سے تھے۔ قائر عظم نے سلم لیگ میں نی روح پھڑی اور پاکستان کے قیام کے لئے زمین سموار کرنی مفروع کردی ۔ برطانی ہندے ال زہر اے اثرات ے جدرا یا دکسے محفوظ رہ سکا تھا ؟ ریاست کے اندر اسٹیٹ کا نگریس صرور قائم بروگئ تھی لیکن نداس میں قیادت تنی اور نه مقامی بهندو و ک کوخا نوادهٔ آصنی سے برگشته اور روایتی مندوسلم اتحاد سے منوت کرنے کے کوئی جائز اساب موجود تھے۔ ذمہ دارا ہ حکومت کامطالہ مندو تحوام كى سمجد سے بالا تر عقا - كا بگرس كے نيسًا وس اور متمالى سند كے مندولي وراسنے مقای ہندوؤں کے نازک موقف کو محوس کرکے حدرآباد کے ضلاف فردماذ تیارکیا جس میں سب سے میش میش آریسماج اور مندد ما سبھا تھے۔ یوں تو آریسماج کی بخر کی حیدراً بادیس ایک عصرے ماری تھی اوردوسرے فرقوں کی طرح یہ لوگ بھی ریاست کی مذہبی روا داری اورعبا دت اورتبلیغ مذہب كى كيساں آزادى كى پانسى سے استفادہ كررہے تھے ليكن صفح الم كے بعدار يہماجى انتهائ تشدد آمیزسیاسی اورفرقه واراند منافرت میداکرے ملک کے امن المان س رفے بیا کرمے تھے ۔ اسلام کے خلاف ان کے رکیا معلے عکومت حید آباد

پران کے بے بنیا داعتراضات اور خانوار اسفی سے علامنیہ دشمنی ان کے پروسگینڈے کے ہنیار تھے را ن کے مقررین اورسلفین نے حیدرآ باد کے ایک ایک گاؤں کا دورہ کرکے دورف فرقہ دارانہ مذبات کو ابعارا بلک مندو وس کے دلوں میں یہ بات عجمانے کی کوشسش کی کہ الک مندوو كسب فكمسل نوس كاز حكومت حيدرآباد ايك خاموش تماشائي كى حيشت س ان چیزوں کو دیکھتی رہی بالآخرجب یانی سرسے اونچا ہوگیا تو ارسماج تحریب برای مرای كت بيرشائع كردياكيا ليكن على طور يراس كوروك كي كوشش بنيس كي كن. يركت بي انتسائي معلم مات افری ہے جس کے یا سے نصر بسندو زمینت ان کے برویگینڈے کے طریقوں ' ہندوصحافت کی غلط بیانی اوراقدام کے اویصے حربوں بی کا علم ہوتا ہے بلک مجر بھی طاہر ہوتی ہے کہ آج بھی ہندوؤں نے مسلما وٰں کے خلاف ایٹ "طریق<mark>ہ ک</mark>وئنہ س برلا . ہندوستان کے کسی شہر کے فرقد وارانہ فسا دکا تجزید کھنے تراس کے بہی ارود آب کے سامنے شایاں ہوں سے ۔ ابتدا وکسی ہند وعورت کی عصمت ریزی یاکسی مندریاعبادیکاہ کی بے دمتی سے ہوگی ا خبار ا ورمقررین انتہائی رنگ آمیزی سے کام لیں سے کہ لوگوں میں انستعال کی کیفیت سدا ہوجائے گی مکومت واقع کی تحقیقات کے بعدجب اس کے بے بنیاد ہونے کا اعلان کرے می قراس وقت یک اخبارات کے سامے کوئی دوراشاخشا اوكا اوريهلى خركى ترديد سے الكول كوكى دليسى باقى بنيس رہے كى يا بيراويل كاسلسلة شوع ہوگا اور ترد پرکومشنتیہ کرمے مکدیا جائے گا ۔ چنا پنے حیدر آبا و کے خلاف بھائی رمانندیم یں <del>آ</del> ك ايك بيان نے جننے ولىسب ج لے بدے ہيں وہ سندو فرہنيت كى غما زى سے زيادہ تغنن طبع کی چیزے۔ اونامیڈ برس مورخہ ۲۱ مارح مست کے نام بھائی پر مانندنے ایک بیان جاری کیا کر یاست میں ہندوؤں کو گھوڑے کی سواری کی اجازت نہیں ہے جو صوف اللا كوحاصل إ . مندوول كوآزا دى كے ساتھ عباوت كرنے كاحق بنيس اور ندائفيسكسى قسم کاسفید مباس پہنے کی اجازت ہے . نیزید کہ انھیں جزیہ او اکرنا پڑتاہے جکومت حدا آباد

حیدراً باد آرمیسماج کے صدر مسٹرونانک راؤنے جوسقوط حیدراآ باد کے بعد اس کے وزیرخزانہ بھی رہ چے ہیں صدرالمہام پولس مشرکرافٹن کے نام ہم اراپیل مشائہ کو یہ تحریر کیا: -

" سرکاری کمیو بجے بھائی پر ماند کے ایک سراسر فلط ترجے پرسین ہے۔ یس آپ کے اطینان کے لئے اخبار فدکور کا تراشہ ارسالل خدست کرد یا ہوں داس یں وہ اس امر سے ہوت کررہے ہیں کہ حیدر آبادیں ہندووں کے مطالبات ان کے ابتدائی حوق سے ہمتا کر رہے ہیں صفون مو دیں اعفوں نے اور بگ زیب کے مہد کی ایک تاریخی مثال بیش کی ہے ۔۔۔۔ الفیا ظیس خواہ کیسا ہی ہیر پھیر کیا جائے اس فقرہ کا یہ مثال بیس ہوسک کہ گھوڑے کی سواری وغیرہ حیدد آبادیں ہندوؤں کوئے کیا گیا ہے۔
مطلب ہنیں ہوسک کہ گھوڑے کی سواری وغیرہ حیدد آبادیں ہندوؤں کوئے کیا گیا ہے۔
اس خطاکا جراب مشرکرا فنٹن صدرا لمہا م کو ترا لی نے ، ہمرا یہ یل مشاسمہ کویوں ویا :۔

"آپ کا یہ استدلال کہ مرکاری کیو بح جس میں بھائی پر مانند کے بیان کی تردید

کی گئی ہے ایک مرامر فلط ترجہ بیسبی ہے اصبح بہیں معلوم ہوتا ، بھائی پرمانند کا بیان

جس طرح کہ وہ یونائٹیڈ پسیس کے ذریعہ جاری ہوا ہے اخبار پرتاب لاہور کی اشاعت
مورخہ اسر مابع شک ٹیس شائع ہوا ، آپ نے جو ترا شااخبار ہندہ لاہور مورخہ ہم مر

ام یل شک مروانہ کیا اس پر مرکار عالی کا کیونے مبنی نہیں ہے .

مرکارمالی کی بیان کا مرامر خلط ترجیم بینی ند ہونا بجائی پر اندک اس بیان کے اس بیان کا مراب ہو تا ہے جو فود انھوں نے ہندوستان ٹائم کورخد ار ایریل شک شیری شائی کرا ہے ہیں کرا ہا ہے اورجس کو ہندو کے بی کرر چایا ہے ۔ اس بیان میں بھائی پراند کہتے ہیں کہ چاہے یا اٹ کرنے والے کی تعجب نیز غلطی کی وجہ سے وہ فقرہ نظرانداز ہوگیا جس کا یہ مطلب تھا کہ شکایا سے زیر بحث تہذشاہ اورنگ زیب کے زمادیں بائی جاتی تھیں اس قسم کی ملطی واقع ہیں تعجب نیز ہے لیکن بلاشبہ آپ اس سے اتفاق کریں تے کہ بیان مذکورجس طرح کہ وہ ابتداؤ شائم ہوا تھا اورجس ہیں وہ فقرہ نظرانداز ہوگیا تھا۔

اس سے ظاہریں بہی نیتجہ افذکیا جاسکتا تھا کہ شرکایا سے بوار دیا سے کے ہندووں کو برجودہ زمانہ میں بھی تھیں ، اس کے میں نہیں سمجھتا کہ مرکارعالی کا بیان مرامر فلط ترجم پر بہنی تھا بھائی پر ماند کی ما بعد تروید کو بی میں میں میں وہ بیان کے ستمن جواس طح و یا پر بہنی تھا بھائی پر ماند کی ما بعد تروید کو بھی کر میں میں ورجوا ہے۔

اس بیان کاسب سے دلجیب پہلو تو وہ ہے کہ خود یونا ٹیٹڈ پرس نے جس کے مشاخہ بجر رکھ کر بندوق چلائی گئی اپنی اور اگست سشسٹنہ کینم مرکاری موسور معتدامور دستوری میں کورکر تئے : " ہمیں اس بیان سے اس کے سوااور کوئی مروکار نہیں کہ ایک ڈواک خانہ کی طبح ہم نے اس کوتفتیم کرایا ، بلا شک و شبہ ہم نے جربیا ن گشت کرایا ہے وہ باکل وہی مقا جرہیں بھائی پماندکی طرف سے وصول ہوا تقا ۔ ہماری طرف سے اس میں کوئی

#### مريف بنيس كاكئ ا

۔ مائی پر ماند کے بیان اور اس کی تروید کی دلیب تفصیلات بیان کرنے کا مقصد صوف یہ بتلا ؟

قداکہ ہندو زعا اور ہندو صحافت کی کنیک ہی یہ ہے کہ ایک جوٹی ہے بنیا د خبر کو مبالغہ آمیز
اہمیت دے کراس کے افتات سے پورا فائدہ حاصل کر بیا جا تاہے۔ بعد میں اس کی تروید کی ضرورت وربسیٹن ہویا نہ ہولیکن اصل خبر کی اشاعت سے ذہوں پر جو افزات مرتب ہو کے ہیں وہ قرزاً ل نہیں ہویا تے ۔ حید را با دیر فرج کشی کے قبل بھی ہندوستانی حکومت اور کا گرسی نعاد نے بھی حربے افنیار کے تھے کہ ہندوعوام کے آتیش انتقام نے حید را باو کی تہذیب و فقافت ہی کو جلاکر فاکستر کردیا۔

حددآبادی فضاکو فرقہ واریت سے سہوم کرنے کے بعدآریہ سماج ، مہا سوا اور مانگریس نے الکرشتالی میں حدرآباد کے فلا ف ستیاگرہ کا پروگرام بنایا اور مبدوستا کے مختلف اضلاع اور شہرو ل سے تقریباً آئے ہزار رضاکا رول نے حدرآباد کی جیلوں کوآباد کیا۔ اس زماندیں بررا ہندوستان کا پریس حدرآباد کے فلا ف صف آرا تھا بکا گرمیں نے تو بہت جلد فرقہ واری اواروں سے اپنی بے تعلقی ظا ہرکرنے کے لئے ستیاگرہ سے وسترداری کریا میں آریہ سماجی اور جہا سبھائی میدان میں اس وقت تک ڈیٹے رہے جنبتک تحریک خور کو در مردہ نہ ہوگئی یک مست حدراً باد نے بھی اپنی روایتی رواواری کو کا میں لاکران ستیاگر ہوں کو معا ون کر کے حیلوں سے رہا کردیا۔

حیدرآباد کے ہندو وں اور سلمانی نے حالات اور واقعات کا جائزہ لے راپنے قدیم مندھنوں کو مضبوط کرنے کے لئے مصالحت کی طرف قدم بڑھایا۔ اس خصوص میں دو کوشیں قابل ذکریں ۔ پہلی گفتنگر نے مصالحت بہا دریا ۔ جنگ اور سٹریم نرسنگ راؤ (جو بعد میں اندھرا پردیس کے وزیر داخلہ بھی ہوگئے تھے) کے درمیان بڑی نوشتگرا رفضا میں ٹروج ہی کا اور بڑی صرتک مایدا لنزاع اموریں سمجھ تا بھی ہوگیا میکن اس کی تال زمہ دارا نہ محومت کے مطالبہ پرجاکر ڈٹی ہندوؤں کو اس پراعرار تھا اور بہاور یارجنگ اس کوسلماؤں کی سایت ا موت سے تبییر کرتے تھے . دو مری گفتگو کے ایکان پس بہادریار جنگ کے ساتھ اکبر علی فال ہیں ہے ۔ موخوالذکر اتحاد المسلمین کے رکن نہیں تھے لیکن چڑی ان کے ایما پرگفتگو شروع ہوئ تھی اس لئے اس میٹے اس بی شرکی تھے ۔ بندؤوں کی جانب سے کاشی اتھ راؤویدیا اور یم بنیت راؤ تھے ۔ یکفتگو بھی نیچہ فیز مرحلہ یں بہنے رہی تھی جبر حکومت نے اصلاحات کی اسکیم مرتب کرنے کے لئے آئید کا رکمیٹی کا اعلان کیا اور مصالحتی بورڈ کے دوار کان بینی اکبرعلی خالا اور کان یہ کا ایما میں اور کان یہ کا ایما رک و کشنوں اور کانٹی نا بھر داؤ و یہ یہ کو اپنی کمیٹی کی رکنیت پر نامز دکر دیا ۔ مفاع ہمت کی ساری وُسٹوں براس طح یا نی بھرگیا ۔

براس طح یا نی بھرگیا ۔

دو سری مالگیرجنگ سراوع ہونے کے بچے قبل اصلامات کے تعلق ہے اینگار کمٹی نے

اینی سفاد سات حکومت کی خدمت ہیں بیش کردی تعیی جس پریم آئندہ باب میں بحث کریگے

یہ اصلاحات نہ ہندوؤ ل کے لئے قابل قبول تھے نہ مسلمانوں کے لئے ۔ اس اشاہیں جنگ
شروع ہوگئی اور بحکومت نے اس کو بہان بنا کراصلاحات کو المتواء بی ڈال دیا۔ وور ان
جنگ کے ملک کے اس وامان میں انحطاط کی کوئی صورت بیدا نہیں ہوئی کوئی برطانوی
بیرامزشی ریاستوں میں اس کے خلاف چیرہ وستیوں کو برد اشت نہیں کرسکتی تھی۔ البتہ ضلع
بیرامزشی ریاستوں میں اس کے خلاف چیرہ وستیوں کو برد اشت نہیں کرسکتی تھی۔ البتہ ضلع
بیرامزشی ریاستوں میں اس کے خلاف چیرہ وستیوں کو برد اشت نہیں کرسکتی تھی۔ البتہ ضلع
کیونسٹ سرگریوں کے بڑے وراکن بن چکے تھے جن کے امن سون حرکا ت اورقبل و فاڑ کڑی

افقام جگ کے بددب برطانی محومت نے کا کریں اور سلم لیگ سے گفت مشید شروع کی حید رآبادیں بھراس و ا مال متا تر ہونے لگا ۔ آزادی ہند کے خواب کے ٹرمندہ تعبیر ہوتے ہی نے صوب حید رآبا د کے ہندو کوں کے حوصلے بڑھ گئے بلکہ خود ہندوستانی محکو<sup>س</sup> حید رآباد کو ہفتم کرنے کے لئے شربیندعنا صرکی علاتیہ مدد کرنے نگی ۔ اس زمانہ پھنا کارو



کی مسکری نیظم ہندوعودائم اوران کے اس سوز حرکات کے رویجل کا نیبجہ ہے
اس باب کو ختم کرتے ہوئے اس امر کو ذہبی شین رکھنے کی صفورت ہے کہ انگریزوں
کے ہندوستان سے دست کش ہونے اور ہندوست نی ریاستوں کو ہندوستان کی ہیمانہ
قرت کے رحم و کوم پر چھوڑ دینے کے بعد حیدرآباد کی حالت ہندوستان کے ستاا علم سمندر
میں ایک ایسے جزیرہ کی روی تھی جو جاروں طرف سے طوفان میں بھرا ہوا ہوا ور جزیرہ
کے اندراس کی ہ مد فیصد آباد کی ایسے کوم آتش فشاں سے ستا ترہوجی تھی جس کا سیال
فادا نہ صوف سلم اقتدار کو بلکہ مسلمان س کی تہذیب د ثقافت اوران کی ہرچیز کو نیست و
نالود کرنے کے در پر تھالہ یہ صورت حال روز روشن کی طرح سمیاں تھی ۔ تیادت کی میس
آزمالش تھی لیکن افسوس اس کا ہے کہ ذو تو یا دشاہ نے اور ذرعکومت اور تا گرین نے
تیزو تند ہواؤں کے جشم وابرہ سے آنے والے ہاکت آوری طوفان کا مائزہ لیااور نیجتا

en grant de la Maria de Carlo de Partir de la Persona d

rupper Mile - which a letter in sight or

grand March Color (March 1994) - March 1994 - 14 🕳

## حيدرآبادس ملان كعزام

حدراً باد کے سلاف الی ایس سے الی ایک کی سیاسی بدیا ری بہیں بھی سلان المین اور راحت کی زیم کی بسرکررہ یہ تھے ہستقبل کے خلاات کا الفیل احساس بہیں تھا۔

اور راحت کی زیم کی بسرکررہ یہ تھے ہستقبل کے خلاات کا الفیل احساس بہیں تھا۔

الکی کا گرسی کی رفیتہ دوا نیوں اور و فاقی مقننہ میں ریاستوں کی نمائنہ گی کو عوای قرار و نے کے لئے جب ذمہ دارا نہ حکومت کا مطالبہ کیاجائے لئے ترسلانوں نے کروٹ بدلی اور الفیس اپنے مفاوات کے تحفظ کا خیال کیا ۔ مجلس اتحاد المسلین نے جاکیا نہ بہی جا عت تھی سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ۔

مسلان آبادی کے تناسب کے لحاظ ہے وافی میں مقال تھے ۔ لیکن فرا نروائے ملک کے ہم مرمب ہونے کی دجہ سے مکومت کی باک ڈور ان کے ہا تھ وا نروائے ملک کے ہم مرمب ہونے کی دجہ سے مکومت کی باک ڈور ان کے ہا تھے ۔ این اس سیاسی اہمیت سے دستبروار ہونے پرآما وہ نہ تھے ۔ این اس موقف کو دہ بادشاہ کے داس کا مہا رائے کری با تی دکھ سکتے تھے ۔ جنا بخ

"سبانان مملکت اصفیه کی یا حیثیت بهیشه برقراری که فرما نرولئ کک کی ذات اور تخت ان بی کی جماعت کے سیاسی اور تدنی اقت دار کا منہرے ۔ اسی بناء پر ممکدت کی ہر دستوری ترمیم میں فرما نرو ایک اقتدار شالم ن کی جنا و احترام مقدم رہے " اتحادالمسلمین کا یہ ایک سیدھاسا دا سیاسی مسلک تھا جسے بغرمسلمان کلکت میں اپنے موجودہ پرزیش کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے ، بعد میں اس مسلک نے سسایسی کلمہ کی صورت اضیار کرلی بھی ۔

اتحادالسلین کے احیاء مدید کے علم دارنواب بہادریارجنگ تھے جو لک میں اپنی بے مثال خطابت اوراسلای طرز زندگی سے وانستگی کی وجہ سے سلانوں کے سلم قائد تسلیم کے جانے لکے تھے۔ اتحاد السلین کے جریروستور منظور ہونے کا ابوالحس سدعلی مجلس کے معتر تھے جبکہ مجلس کے اندرصدر کا کوئی عبدہ نہیں تھا۔ ابوالحس ایک کامیاب ایروکیٹ تھے اوردستوری مسّائی یراک کی بڑی گہری نظر تھی۔ ہندو جماعتوں اور ان کی ذہنیتوں کا بھی انھیں ٹرانجر یہ تھا۔ <mark>مینا کے ساور ما</mark>ر حناک اور ابو الحسن سدعلی کی سرکردگی میں دکن کا مسلمان ایک قلیل عرصه میں سیاسی طور پر بیدار بوگیا ۱ور اتحا دالمسلمین کی شاخیس طاسکطول و عرض س برا رون کی تعدا د میں قائم ہو گئیں. اتحا والمسلمین کے مبرید دسنور کی منطوری کے بعد بہاور یارجنگ اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور ان کے اچانک انتقال کے بعد ابوالحن سد علی ان کے جانشین قرار پاتے بحبس کے جاروں صدور کے بالتفصیل حالات علیارہ اس كتاب كے حصہ دوم میں شامل كئے گئے ہیں موجودہ إب میں ہم اتحاد المسليس كي یا نسیوں کا اجمالاً جائزہ لیں <del>گے جن کا حید رآیا واورسلما اوْں کے ست</del>قبل سے تعلق تھا۔ اتحا دالمسلمین کے عروج کا دوروہی ہے جبکہ محلس کے جدید رستور کے منظور جونے کے پہلے ابو الحسن سیدعلی اس کے معتمدا ور دستور کی منظوری کے بعد بہا ورا جنگ اس کے اپنی فات کے صدرتھے ۔ اس د ما نہ س محلس کی جربھی یا نسی سکالیا ان وی معد کے آنے والے صدور مے لئے چراغ راہ بنی رہی۔ ان میں قابل ذکرمسائل یہ ہیں (۱) پیراموشی کی مخالفت (۲) آزادی کامطالبه . (۳) ذمه دارانه حکومت سے اختلا

رمى حيدرآ ما دين مسلما نول كى سياسى برترى كا استقرار -بیرامونشسی کی مخالفت مندوستان کی کسی دسی ریاست میں انگریزوں کے تسلط کے زمانہ میں بسرا مؤمشی کی اتنی ست دید مخا لفنت بنیں کی گئی حتنی کی کلس تحالم المین نے حیدرا با دیں کی مسلمانوں کا کوئی ایسا مساسی اجتماع نہ تھاجس میں کھیل کر رطانوی عومت اور رزیدنسی برا عراضات نرکے جاتے ہوں ۔ دو ہری عالمگر حباک کے شروع ہونے کے بعد جبر برطان ی محومت نے جنگ کے افتیام پزیر ہونے پر مندوستا كرقلموى مرتبه دينے كا وعده كيا حيد را بادكي آئيني حيثيت برار اورمفوضه علا قه جات کی واپسی اور خارجی اورو افلی امورس حیدرآیاد کی آزادی کے مطالبات میں شدت بدا ہو گئ ۔ این ایک خطبہ صدارت میں بہادر مارجنگ نے فرمایا : -" اگراس جنگ عظیم کا نیتجریبی ہے کہ دوسو سال کا فلام ہندوستان دنیاس میرایک مرتب زیرسر بیستی تاج برطانیه ازادی کی سانس لے تو اس کا دد مرالازی نيتج يقيناً يه ونا عاسي كحيدراً باد نے جتنے اقتدارات ور دارياں اور جتنے ملاقه جات ومقبوضات ایخ کے مختلف دوریں اسے حلیف کے تفویش کے مقے وہ سب بلکسی ٹمرطے اس کو واپس کردے جائیں۔ اس کے دوسے لفاظ یں یمنی ہوں گے کہ ایک طرف حیراً باد کے جزافی مدودیں برار اشمالی مرکار اور محصلی شم داخل جول کے اور دو مری طرف حیدراً بادایا کا زاد اسلامی طنت كى حيثيت سے آزاد ہندوستان اور دنيا كے دوسرے آزاد ممالك سے اپنے سیاسی تعلقات قائم کرنے کا مجاز ہوگا۔ د اخلی امور کےسلسلم میں بم کو کا مل طیبنا ہے کہ مماری آزادی میں کوئی مراخلت بنیس ہوسکتی . اگرصدارت عظمی یا وزماء كنسل كے عزل و نصب يں جارى كائل آزادى كا دامن كسى مثورست يا ماخلت سے اُبھ رہا ہو تہ ہم اس کوبرد است بنیں کرسکے "

بیرامزمشی کی نعقلی کے متعلق بھی بہاور یار حبّاً نے مجلس استحاد المسلمین کے نقطہ نظر کی یوں وضاحت فرما فی تھی :

الم المناوسة ال من قائم برن والى مقبوضاتى حكومت النيخ آب كودسى رياستول كم مقابرس الج برطان كما مقام تصور كرب اور رياستول سے فوا بيش كرت كم وه اس كواپينا اقتدارا اعلى تسيلم كري مر الكاندهى اور دومرے كائرگسى ذعا دك مقدد بيانات ال كى اس تمنا پر دلالت كرتے اس ليكن كائريس كے اسباب اقتدار كو واقف بوجان چاہئے كر حيد را باد ابنى آبائغ كے بردورس ایك آزاد سلطنت راب واقت بوجان چاہئے كر حيد را باد ابنى آبائغ كے بردورس ایك آزاد سلطنت راب اور آئنده بھى ایك آزاد سلطنت رہے كا اور سلطنت بطانيم كسائة الى كو دوستا مذا ورحليفانه تعلقات اليہ بنيس ہيں جوایک سے دومرے كے المقول في المنتقل كے جائيں . آگر تاج بطانية بندوستان كى سیاست س كسى اليي تبديلى كو گار الكرائيتا ہے جو بندوستان ميں اس كے اقتداركي قلت كا باعث بواورده اپنے حيد الكرائيتا ہے جو بندوستان ميں اس كے اقتداركي قلت كا باعث بواورده اپنے علیہ بلا فریق ميں جيد رآ بادكے مارى ذمردارياں جو حيد رآ بادكي طرف ہے اس نے اپنے اوب پہلا فریق ميں جيد رآ بادكي واپس كردے "

ا ما دحبگ میں حیدرآباد نے اپنی دوایات سابقہ کی طرح شایان شان حصہ لیسا مجلس استحاد المسلین نے بھی سلما نوں کے تعاون سے دریخ نہیں کیا لیکن ساتھ ہی اس المرکا شدت سے مطالبہ کیا کہ حیدرآبادیں آ الماتِ حرب کے کا رضائے قائم کئے جائیں ، فوج میں توسیع کی جائے اور مند وستان کو مقبوطنا تی مرتبہ عطا مونے سے پہلے برطا نیہ کے ساتھ جلفانہ تعلقات کی اس طرح تجدید کی جائے جس کے ذریعہ حیدرآباد کی د اخلی ادفاری ترادی اور انفرادیت کا تنین حاصل ہوجائے اور اس کے مفوضہ علاقے اس کو مسترد کرنے ئے

جایش ۔



مراكبرحيدرى في بحي تبينت مدراعظم باب كلومت مجلمقينين حيدرآبادى أكميني تيت در وفاع كم متعلق ان يى خيالات كااعاده اس طرح كميا تفاب

" مک منظم کی حکومت نے اب یہ واضح کردیا ہے کہ ان کا نصب العین ہند دستان کوکال فرآ بادیا تی درج دینا ہے .... ہندوستان کے کسی وستوریں اگران تعلقات کاکوئی جزو کبھی کسی اورکومنتقل کیاجائے تر جہاں کہ حید را باد کا تعلق ہے ایسی تنقلی ہائے ففرت اقدس وا ملی کی منظوری کے بغیر عمل میں بنیں لائی جاسکتی .... اس کا اطلاق علاوہ وو کر اور کے مشلہ وفاع پر بھی ہوتا ہے جس میں بیض وسیع علاق کے مما وضوں میں چند امور کے مشلہ وفاع پر بھی ہوتا ہے جس میں بیض وسیع علاق کے مما وضوں میں چند خصوصی فوجی ضما نیت بھی حاصل کی گئی تھیں ۔ اگر کوئی غیر مولی تغیر دفاع کے متعلق واقع ہوتو اس کا اطلاق ریاست پر بغیر ریاست کی منظوری کے نہیں ہوسکے گا !"

آ زاوی کا مطالبہ ابتلاءے اتحادالسلین کے بیش نظر حدراً ادکی ازادی کا مسلم رہا ہے اوراس میں شدت بیدا ہوتی گئی کا بی سی کے بیٹ فارم سے بداد عاکیا جانے لگا کہ حکومت برطانی كے ساتھ رياستوں كے معاہدات كى كوئى اخلاقى بنيا د بنيس بے اوروہ ازمندوسطى كى ياد كاريں اس مند رابوالحن سیدعلی نے اپنے زمانہ معتدی کے خطبات صدارت میں بڑی سبخیدہ بحشیں كى بين وان خطبات كے يرصے سے ان كى عميق نظر وسعت علم اور تدبركا اندازہ بوتا ہے . ان كنزديك حيدرآ بادآئينى، سياسى، معابداتى، اقتصادى لحاظت آزاد بداوراسكى اس حیشت کوباتی رہنا ضروری ہے اور مندوستانی زعما کواہنے ان شکوک وشبہات کو دور کردینا یعا پئے کہ حیدراً باد اپنے مطالبہ آزادی ہے ہندوستان کی آزادی میں سدرا و بنے گا جتیٰ یہ کہ حيدراً بادك مندوز عمان بهي حيدراً بادك سياسي اقتداري بقاء كامل رتى كم مكانات اور داخلی معاطات بین کسی بیرونی قرت کی مداخلت ند ہونے سے معلق اتحاد السلمین کے مطالب سے اتفاق کیا تھا ، ہماور یارجنگ توحیدرآ باد کی شمع آ زادی کے پرواز تھے ۔وہ حیدرآ باو کو میح معنوں میں ایک خود محتّار برسم کی مداخلتوں سے پاک اور آزاد بادشا سن وسلطنت

دیمنا چاہتے تھے اوران کو بقین تھا کہ ہندوستان کا جو بھی دستور آئندہ مرتب ہوگا اس ہیں حیدرآباد اپنی تاریخ میشیت اور معاہداتی مرتبہ کے لحاظ ہے اس طبع آزاد انداور خود مختاراند حصد لے گا جو اس کی انفرادی حیثیت کواپنی پوری خصوصیات کے ساتھ برقرار رکھے گا۔
یہادریا رجنگ کے الفاظ طاحظہ ہوں ہے۔

" محدے کھا گیا ہے کہ فارڈ ریڈنگ کے نظریے اقتداراعلی نے حیدرا بادی آزادی کے خلاف ایک دلیل فرایم کی ہے جو نظریا ج کے سلطور یر ( define )ی نبوابوا ورجس كوايك فريق الجي تك محتاج نفريف تصور كرتابو اس يراستدلال كتے ہوئ حيدرا بادى آزادى سے انكار تذبرو دانائى سے ہى دائى كا اقرار ہے۔ حیدرآبادی آزادی کے خلاف ایک دوسری دلیل مجعت بیان کی گئی دو یہ ہے آواخرانسوي مدى س جي ملك وكثررين قيصر بند بون كا اعلان كيا توسار رؤسائے بندنے وی اس کو تبول کرایا تھا اس سے ان کا آزا وانہ ہو ناسلم ہے مجھے ان می مکر و کورے کے اے کے شغشاہ سلم ہونے سے اسکار نہیں ہے مکن کو کی شبغشاء ای تہنشا، كادعوى بنيس كرسكمة جب يك بيندازاد بادشاجتي اس كيساتة عليفا يملل زركعتي بول الرواد دوات عاميس چندازادا درخود منارجبورس موجود المحتى إلى اورخ دسندوستان ازادى كى مزلے ترب تربوراے . وہ مندوستان جس برمکام معظاوران کے ووں کی شہنشا ہست کا دعویٰ کیا جا تاہے اور اس کو آزادی دی جاری ہے جس کی غلای س کسی سفید کی گنجائیش نہیں تھی ایسے زمانہ یوکسی کا اس سلطنت کی آزادی کے خلات دعوى شنش ميت سے استدلال نه صرف علط بمكم مضحكم خيز ہے .

اصل چیزجس کے ذریع حیدرآباد کے سیاسی مرتف کا نغین کیا جاسکتہ وہ معاہدات ہون جو صاحب ، داخ اور غیرمبہم طور پر حیدرآباد کی آزادی کا لمری خمانت وے در بہر میں ۔ اگر معاہدات کی تعبیری اختلا من ہوتوں کا فیصلہ کرنے کا حق بھی



كسى أيك فرنق سابره كونبين الرفرورت ياے تواس كا فيصد ايك آزاد ثالثي ركي ا ومدداران حكومت حدرآباد كمسلمان ذمددارانه حكومتكوابى سياسى موت معتبير سرتے متے جس کومبعن لوگ ان کی سنگ نظری پر محول کرتے ہیں۔ دکن بیسلا وں کا تدار قلّت یاکشت آبادی کی بنیا دیرقائم نہیں ہوا تھا جکہ انفول نے وکن کو فتح کیا تھا اوراس حیشت سے ان کی حومت وہال قائم تھی ۔ امخوں نے ایے آب کو اس خاک سے وابستہ کرامیا تھا ' رعایا کے مذہبی معاملات ہے وہ بے تعلق تھے ' رواداری اورا بضا ف بیندی کوابھوں نے اینا شعار بنایا ا ملک کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھا اور ندرون ملک اس وامان قاعم کیا ۔ چنکہ مندوستان ابتداے باوشاہت کے سواکسی طرز حکومت سے آشنان تھا اس کنے ال مل ك بر بات اور اعتقادات كويش الإركلكرا ومايي تتحفى المداركو إلى ركف ك ي ملوكيت بي كو آخروقت كب برقرار ركما كيا. اسلام ي مبليغ كوعمداً نظرا نداد كيا ورند آج يورامندو علقه بحوش اسلام بوتا اورسلمانور کو اپنی قلت تعدا دکا خیازه مجگتنان پڑتا . ببرکسیت سلاطین سلف کی خفلت اور غیر مآل اندلینی کی وجہ سے مندوستان مسل ان مجز فیدو بات مے جرگئ اقلیت میں تھے۔ تلت وکٹرت آبادی محصندنے ہندوستان میں انگرزوں کی آمدیک کوئی نازک صورت حال اختیار نہیں کی تعی سیکن مندوستان مرائگریزی تسلط کے بعد بیاں کی سیا یں ایک انقلاب عظیم مربا ہوا۔ انگریزی تعلیم سے جہوری خیالات کوفروغ سنے لگا۔جہورت كومندوؤ س نے حصول اقتدار كا ذريعة سجعا اور اس امركو نظرا نداز كرديا كم مندوستان كے مزاج کے لئے جہوریت موزوں طریقہ محومت نہیں ہے ۔ بیصرف ان ممالک کے لئے ساز گارہے جهال نسلی ، ندمبی ، تمدنی اورنسافی یجمتی مواور مندوستان میں متحدہ قومیت کو فروغ یے والی ایک بھی چیز نہیں تھی۔ لمکن سیاسیات کے ا ن بنیا دی اصولوں کوتسلیم کرنے والا کو بھا۔ مندوكثرت الدى كے زعم ميں صول افتدار كے لئے بے جين تے مندوؤں مصالحت كى مركفتكو ذمه دارانه حوست معالبك ان ير أوثى على بباور بارجنك فرماتي بين :

" مسلمان اس طرز حومت كوابك بعيد نصب العين كے طور يريمي تبول كرلي آت اس آمدار کاکیا حشرو گا جوان کو بہاں جے سوسال سے ماصل ہے۔ ہم حدرآباد کی آبادی یس صرف (۱۵) فیصد کا تناسب رکھتے ہیں ۔ اس کا لازی نتیہ یے ہے کمنفنہ یں اکثرمیت مندو ڈ ل کی ہوگی اور اکثرمیت بھی اتنی کہ ہماری رائے اس کے سامنے م كل كرره جائے گى۔اس كا لازى نتجريد موكا كرمندووزارت تشكيل ديں كے اور امیں و زارت تشکیل دیں گئے ہو اطلح ضرت کے نزدیک نہیں بکہ اپنے اعمال و افعال کے معے اپنی ہی جماعتی اکثریت رکھنے والی مقنند کے زوریک ومروار ہوں گے ار الما من اعلى حضرت كى حيثيت و بى بوكروه جاك كى ج شاه شطري كى إلى حدرآ بادس مسلمان کسی ایسے جموری اصول اس مے مطالب اس کے خیال کو بھی برواشت نہیں کرسکتے جوجبوریت کا نام سے کر ہندواکٹریت کے اقتدار کو بڑھانے كا باعث مور وهكسى ايساداره عقرات الشراك على يغور كرسكة بي صريب ان كي واز سوبوری قوت حاصل مواور ج بیال کی سلم حکوست کوایا نداراند مشوره و ین ، رعایا کے جذبات مصیح طوریروا تعن کرنے اور اس کی عزوریات کوظا مرکنے کا کام دے میکن کسی ا یسے ادارہ کو قبول نہیں کرسے جووز را دکی ذررواریوں کومسلم بادشاہ کے سواغيرسلم اكثريت كى ود منقل كرد ، " م

مسلمانوں کی سیاسی برتری کا استقرار اور دارا فرطومت سے اختلاف کا لازی نیتجہ یہی المکتاب کوسلمان دکن بیں اپنی سیاسی حیثیت کوسی طبع متنا ٹرکرنا نہیں جاہتے تھے ۔ بادشاہ کی ذات ہی ان کے سارے افتدار کا مرحشیہ تھی اور بادشاہ کے افتدار کا مل کا گھٹانایا اس کے سمی اور پہنتقل ہوتا و یکھنا ان کے نزویک سیاسی گذاہ کے مترا دون تھا یہی وج ہے کہ سلمان کسی ایر پہنتقل ہوتا و یکھنا ان کے نفاؤ کی تائیدیں نہ تھے جس سے بادشاہ کے افتداریں فرق بیدا ہوتا ہے ۔ شکال کا ایک کا کیون کی سفارشات کی بنا برج اصلاحات کومت نے فرق بیدا ہوتا ہے ۔ شکال کا کی سائے کہ سفارشات کی بنا برج اصلاحات کومت نے فرق بیدا ہوتا ہے ۔ شکال کا کی سائے کہ سفارشات کی بنا برج اصلاحات کومت نے فرق بیدا ہوتا ہے ۔ شکال کی سفارشات کی بنا برج اصلاحات کومت نے

منظوركيں ان كى روسے سلم نستيں ہندووں كے مسادى ركھى گئى تقيں ايوان ٨٥ اركان ر شمل تهاجس میں اراکین منتخب شده (۲۲م) اورنا مزدشده (۲۸) اراکین باب حرست (۷) اراكين صرففاص ٣١) اراكين علاقه جات ٥١) اركان امزد شده سيس و وعيسائي اولك بارسی رکن کالروم رکھاگیا تھا۔ اس طرح مسلمان مہندو و س کے مقابلہ میں مساوات اور فیرسل<sup>ل</sup> کے مقابلہ میں افلیت کے پوزئش میں آ جاتے تھے ۔ انتخاب مخلوط اور مفاوات کی بنیا دیرقائم كياكميا تفا. اتحاد المسلين نے بہادر يارجناك كى مركدى ميں اصلا مات كو قبول كرنے سے انكاركيا . سراكبرحيدرى كى محومت عصلانول فيتن مطالبات كي (١) حيدراً إو اسلای ملکت ہونے کا اقرار کیا جائے (۲) مخلوط کی بجائے مدا گانہ اُتخاب (۳) فرفاص سے تین نمائندے سلم ہوں ابتداء میں حکومت ریت ونعل کرتی رہی مکین حب<mark>سیلم مطالبات</mark> یں شدت بیدا ہوگئی تو قائر اعظم کو درسیان میں وال کرسلمانوں کو اس امر کا نخرری شقین دیا گیا کہ ان کے مطالبات تسلیم کرلئے گئے لیکن انھیں را زمیں رکھا گیا۔ دوسری عالمگیر حبک شردع ہوتے ہی محومت نے اصلاحات کی بوری اس کیم می کومعرضِ النواء میں ڈال دیا۔ اتحاد المسلمین کے یہ وہ بنیا دی مطالبات تھے جواس زمانہ میں میش کئے گئے تھے جبکہ ہندوستان میں انگریز ایک وفاقی اسحیم کی طرح بندی میں مصروف تھے. ان کی معقولیت اورحق بجانب ہونے سے الكارنبي كياجاسكا ورند وفاق بي جدراً بادى شركت سے ند صرف اس کامعا بداتی موقعت زائل موجاتا بلکه پیرانوشی کی مداخلت جوابتک نامعلوم طور یر ہوتی تھی وہ کھلے بندوں اور تا نون کے تحت ہونے ملکی ۔ اگر مرکزی محومت میں کا گری كوا قدارهاصل موجائع ص كا قدى امكان تحا ترجيدراً بادكاسلم اقتدارم كزى محوست كى بحته چینی اور مداخلتوں کا آما جگاہ بن جاتا مسلمان اس صورت حال کے تصورے لرزہ براندام

الوالحن سيعلى في اين وورصدارت من اتخاد المسلين كى متذكرة بالامعين بالسيو

یں متو ڑی سی ترمیم بدا کرنے کی کوشش کی کتی خصوصًا باب محوست میں عوای ارکان کودا سرے وہ زما ذکے برائے ہوئے ما الات كا ساتھ وے كريتر تى كى جانب قدم بڑھا أيا تھے۔ حیک کا خاتم ہو حکا تھا ا انگریزوں کی عالمی قزت ٹوٹ چکی تھی۔ جنگ کے تبل ہندوستان کو معبوضاتی حیثیت عطا کرنے کاجو وعدہ کیا گیا تھا اس کی ایضا كاوقت آكياتها اكانكرلس نے حكومت سے مقابلے مے اپنی قوتوں كو عير سے مجتمع کرنا متروع کردیا تھا' تا ٹراعظم نے مسلم لیگ کومنظم کرکے مسلما نوں میں زندگی مربع كى شكش بداكردى تقى اور ياكستان كا قيام مسلما نون كالمطالبسياسى بن چا تھا۔ مندوستان كي بساط ساست من تند لميان رونما بور مي هي ملك حيدراً إور حود طاری تھا۔ جنگ کے اخت مے با وجود محومت حیدراً بادمسلم تعفیات کی وجہ سے اصلاحات کے نفاذ سے اپنچکی رہی تھی میدرآ باد کی محلس و زرا دایا عرصه سے چند خاندانوں کا اجارہ بنی ہوئی کتی جوسلمانوں کے نام سے اپنے ذاتی آمندار کے تحفظ میں ضمیراور قانون کا خون کرری تھی ۔ نظم دنسق کی مشنری میں فرسو دگی کے ا ترات نمایاں ہونے لگے تھے ۔ ابوالحن سیدعلی کی دوررس مگاہوں نے ال بحیروں کا جائزہ لیا اور باب حکومت میں عوامی عضر کی فوری شرکت کے ذریع صالات كوسبنهان ما إلىكن اس مقصد كرماصل كرنے كے لئے الحوں نے ائى كلس عاملہ کو اعتمادیں لئے بغیر ہندوؤں سے خفنہ معاہرہ کرامیا اور اپنی قیادت کے زور م اتحاد المسلمين كے سالان ملسهام س ان تجا ويز كومنطور يھى كراليا ليكن جب اس معا ہرو کے خفیہ میلو آشکار ہونے لگے اور دریارا وریاب حکومت کواپنے اقتدار كى اجاره وارى كے لئے خطره محوس ہونے ركا توابر الحسن سيدعلى كواين صدارت ہی سے وستبروارہونا پڑا۔ اگر ابولیسن سیدهلی کی قراروا دمصالحت برعمل ہوجاتا اوروه ابن عبده يرباتى رت تومكن تفاكر حيدر آباد كاستقبل ايك في باب سے

شروع ہوتا۔ ابوالحس سیدعلی کے جانے کے بعدمولانا مظیرعلی کا مل کا دور طوفان کے پہلے سكون كا دور تفا . پارلىمانى وفدا و ركامينى شن كى آمدا نقلاب انگيزسياسى تبدلىيون كاپشيخم عتى حيدرا إدكم مطلع سياسى يرمرمزاك وزارت عظلى يرا جانے سے مقورى سى لمحل خور پیدا ہوئی تھی لیکن اس سے سوا مولانا مظرے دورصدارت میں کوئی ایم وا تصرطور نیرینان وا مولانا مظرعلی کامل کی صدارت کے بعد بہاں مندوستان میں عدآ فری تغیرا رونما ہونے لگے وہاں اتحا والمسلمین میں اقتدار کی جنگ مروع ہوگئ محلس کے اندر ك في بمد كم شخصيت اليي ديتي جو دستورى اورسياسي كمفتيول كى عقده كشائي كرسك قاسم رصنوی نے اپنی اُتخابی فرزا بھیوں کوکام میں لاکر محلس کی صدارت برقبضہ کرایا۔ ماه جون محمدة مى س تقيم مندكا فيصد موجكا تعاليكن رسى طوريره الكسيسية كردونوں مديملكنيں وجود يدير مونے والى تيس . اارجون سك شركو نظام وكن نے حیدرآباد کی آزا دی کا اعلان کردیا تھا ا درماہ جولائی میں حیدرآباد اورہندوستان کے ماہین آئن<mark>دہ تعلقات کی بنیاد تلاش کرنے کے لئے ایک وفد دہلی بھی روا نہ کیا گیا تھا اور</mark> گفت وشنیکا پسلسلم سقوط حیدرآباد کے چندونوں قبل کے جاری رہا ۔اس اثناء یں ریاستوں کے انضمام کی اسکیم زوروں پرجاری تھی، کشمیرس جنگ چڑ چکی تھی ؟ جوناً گڑھ پر ہندوستان نے تاجا کر طور پر قبنہ کرایا تھا۔ حیدرا بادی آزاد حیثیت کوہند ایک لمحد کے الے برد اشت کرنے تیار نہ تھا۔ حیدرآباد پرسعاشی اکد بندی فائم کی گئی تھی اور ہندوستان میں نترکت کے منے حید رآ پاو پر ہرقسم کا دباؤ ڈالا مبار ہا تھا حتیٰ یہ کر فرج کمٹی كى دهمكى كےسات حيد رآبادك اطراف بندوستان كى فرج نے ڈيرے ڈال كے تھے۔ اندرون طك امن وامان كي حالت قابل الحدينان يتخي . رضاكارا فراط وتعزيط ميتبلا ہر چکے تھے ۔ جیدرآبادیں مندوستانی فرج کی بہتی وت کی مانست کی ممت وطاقت ندیمی ان سارے مالات کا قامم رضوی کرعلم تھالمیکن ہس کے با وجود حیدرآباد کے سے ہندوستان

کا ذرکوئی با ورت مقام حاصل نہیں کیا گیا۔ جنگ کو وعرت دی گئی اور حیدرآباد تباہ ہوگیا۔

ہمادر یار جنگ نے میدرآباد کی لئے جس آزاد حیثیت کا مطالبہ کیا تھا اس کے فراق انگریز تے جنہوں نے حیدرآباد کی اطلاع کے بغیراس سے کئے ہوئے سارے معاہدات کو مذر آتش کرے ہندوت ن کے آفدارے وامن جنگ دیا تھا۔اب معاطرابک متعصب مندو حکومت سے تھا جو حیدرآباد کے مسلم وجود ہی کو برداشت کرنے تیار دیتی ۔ ایسی مسورت میں عقلند قیا دت کم از کم ملک کے سارے مسلم عنا صرکوا عماد وہی کے رفیع سلم میں تو حیدرآباد کا وہ حضر نہوا جو آج ہماری آنکھوں کے ساجت بظا ہر قدرت نے بہادر یار جنگ کو حیدرآباد کے اس دونرساہ کے دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رکھا سیک بہادر یار جنگ کو حیدرآباد کے اس دونرساہ کے دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رکھا سیک اگروہ زندہ ہوتے قو حالات کا تجز ہے کرکے میج نیتجہ پر چنج اور اپنے تیر کو فراست اور ساماط فہی سے کوئی ایسی صورت کا تجز ہے کرکے میج نیتجہ پر چنج اور اپنے تیر کوئراست اور ساماط فہی سے کوئی ایسی صورت کا لئے کہ سب کچھ ہوتا لیکن حیدرآباد اس طرح تباہ نہوا۔

JALAL

and the second of the second o

the more about the angle of the same and the same of the

and he can proceed to a transfer of the first of the first of the contract of the contract of the first of the

mangalan dan di salah di gaji dan dinaban dan ban dan di ka

# مندوستان كاحيدرآبادى شركت يرصرا

قانون آزادی بہندی دفعہ کی برجب حید آباد کو دونوں جدید ملکوں میں سے
کی ایک بی شرک ہو فی یا بھر آزاد رہنے کا حق حاصل تھاجس کی تصدیق برطانوی وزیرظم
اور بادلیا ن کے دیگر مقتد شخصیت کے بیانات یہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک امر طے شدہ تھا
کہ شرکت کے لئے ریاستوں پرکسی قسم کا دباؤ اور زور نہیں ڈالا جائے گا چنا بخر مونٹ بیٹن نے
نظام دکن کو اس امر کا تیقن و لایا تھا کہ حکومت ہند کے ارباب حید را با دکی شرکت کے
لئے محاستی ناکہ بندی یا ایسے کسی حربوں سے کا م نہیں لیس کے دیکن جول ہی اار جون سے کا م
کو نظام دکن نے آزادی کا اعلان کیا حید را باد کو ایک غنیم ملک کی حیثیت دے کر ہندوستانی
حکومت نے ہر طرح د باؤ ڈالے کی کوشمش مثروع کروی جن بیں قابل ذکر مرحدی حلے بحاشی
حکومت نے ہر طرح د باؤ ڈالے کی کوشمش مثروع کروی جن بیں قابل ذکر مرحدی حلے بحاشی
خاکہ بندی اور چید را باور ڈالے کی کوشمش مثروع کروی جن بیں قابل ذکر مرحدی حلے بحاشی

اسٹیٹ کا تکریس پرسٹسٹہ ہے جاستناع عابد تھا وہ ماہ جولائ سکٹ ہیں اس لئے برخواست کیا گیا کہ حیدرا بادی آزاد حیبیت کے استحام میں ہندو بھی شابان شان صقہ کے سکیں تھی نہزو تھی اور وہ ہندوستان کی غلای کے لیسکیں تھی نہزو تھی اور وہ ہندوستان کی غلای کے طوق وسلاسل کو ترجے وہ رہے تھے۔ حیدرا باداسٹیٹ کا بگریس کا بہلا اجماع جو فہر حیدرا باد میں امتناع کے برخواست کے بعد سنعند کیا گیا ہی جیدرا باوکا تگریس کے معدر نے ہندوستانی یونین میں حیدرا بادکی شرکت کا مطالبہ کیا اور راست اقدام کی صدر نے ہندوستانی یونین میں حیدرا بادکی شرکت کا مطالبہ کیا اور راست اقدام کی

وهمى دى -بلكه اس كى سين رفت مي ايك وركنگ كميني ترتيب دى كى جس نے ماہ جولائی سے سے میرا بادے متصدر موبوں کا دورہ کیا اورسبول نافرمانی کے انتطامات مكمل كرسلة جولائ مسكسة كم خرى بنفته اوراوأس ماه أكست بين أيث كالجرس كے تمام ذمه دارليڈر" زير زين " ہوگئے اور كالجرس كے تينوں ذيلى مراكز متصله صوبجات کے شہروں میں متقل کے گئے ۔ آندھ ائی شاخ کا دفتر بجواڑہ مہار ہٹار کامنمار اور کرنا کے سوا گدک منتقل کیا گیا معلاوہ ازیں بمئی مدراس کا گیور، شو لاہورا ور دیگ شہروں میں حیدرآبا و کے خلاف علاقائی مراکز قائم کئے گئے جہاں سے حیدرآباد ك خلات مقامى زيا نوسس بيفلط شائع بوتے اور اندرون ملك تعتبيم كئے جاتے تھے اورا خبارات کو اشتعال اگیر خبرس فراہم کی جانی تھیں اور لوگوں کو پیچ<mark>امت ح</mark>ید<sup>ر آ</sup>باد کے خلات اکسایا جاتا تھا۔ اخبارات کے علاوہ ان لوگوں کے پاس ریڈلو ٹرانسمیٹر بھی تقصب ك ذريع حيدرآبادك خلاف دبرآ لودير و يعنداكرك مندوول كونظام كى محومت کا تختہ اُ لیٹنے کے لئے ابھارا جار ہا تھا۔ یر ویسکنڈے کی کنیک وہی تھی جوزروقہ نے ہمیشہ استعال کی ہے بعور توں کی ع<sup>7</sup>. ت ریزی ' مندروں کی بے حرمتی ' قتل' غار کری اور لوٹ کے فر<u>ضی وا قعات۔</u>

حیدرآباد کے خلاف سیول افرمانی کا آفاز ، اگست سنگ یک کوشرہ ع کیاگیا۔
جلسے اورجلوس منعقد کئے جانے گئے۔ حیدرآباد کا نگرلیس کے صدرسوای راما نند تیرتھ اور
ان کے سابقیوں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے بیش کیا۔ بہتے سلمانوں پر قاتارہ جسلے
بھی کے گئے۔ ۲۹ را گسست کو حصنورآباد کے ایک پولیس انسپکر کو کا نگریس کے چند فونڈول
نے قتل کر دیا ۔ ماہ اکتو بر اور فو بر میں حکومت حیدرآباد کے خلاف تشدد ہتھال کرنے
کا فیصلہ کیا گیا۔ رعا یا کو محاصل کی اوائی سے روکا گیا ' ہندو طازین کو مرکاری طازمت
ستعفا دینے ، طلبا کو مدارس اور کا بحول کو چھوڑنے اوروکا اوکو وکا است ترک کرنے

كاشوره وبأكياراس اثناء مين مندورضا كارون كواتشنين اسلحدك استعال كى تربيت وینے کے بئے جابجا کیمیہ قائم کئے گئے اور ماہ نومبر کے آخریں حید را باد کے سرحدی اضعا یر متشدد حلون کاآن وکیا گیا-ان حد آورون نے کروٹر گیری کی چوکیوں کوج ریاست کی سرحدوں برواقع بھیں خصوصیت سے نشانہ بنایا حیدرآ باد کے طول وعرض پر (۱۰۰۰) کروڑ گیری کے ناکوں میں سے ( . . ) سے زیادہ کو یا تکل سمار کردیا گیا۔ ان عملوں میں ہندستا صوبوں کی مسلم پولس بھی شرکی رہتی تھی ۔ آشٹین اسلحہ جو استعال کے جاتے تھے ان میں جدید ترین فرجی اسلی، ہشن گن، رانفل، ریوالورا وروستی بم ہوتے ننے . یانفصبلات ان لا شوں اور اسلی سے افذی گئی تقیں جو ملہ آور ریاست کی طرف ہے جابی حمل کے مبدھو ٹرکر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ریلوں پر جملے کی جاتے اور حیدر آباد سے باہر جانے والےمسلمان مسافروں کو ہندو ستان کے سرحدی سٹیشنوں پر رہل سے آ اركر قبل كياجاني ليكار حيدرآباد كاندر بعي ان متشد وكاردوا ئيول كاسلسلهاري ر ہا جنابخہ ماہ نومبر سیستہ میں ایک مہندوطالب علم نے نظام دکن کی موٹریرایک فوجی ساذت كا بم كليدكا جويوث ندسكا،

یہاں یہ امرقابل ذکرے کہ مرحدی حملوں پی شدت معاہدہ انتظام جارہہ کے بہت بعد بیدائی گئی جو ۲۹ رفر بر سیستہ میں منعقد ہوا تھا اس معاہدہ کے ذریعہ کے بہتی کوحید را اویس ہندوستان کا بہلا ایجنٹ جزل مقرد کیا گیا تھا جس نے حیدرا باد کے ہلا تی بینا حرکوا کبھا رنے بیں بہت نما یاں حقد لیا۔ اس کی کو تھی سارے ٹرسند مہندو دو کی آ ما جگاہ تھی اور حیدرا باد کے خلات ساری تخریبی مرکز میاں ایجنٹ حزل کے اشاروں اور ایما بر انجام باتی تھیں بستقل معاہدہ کے لئے گفت وشنید کا سلسلو جاری تھا اور حیدرا بادسے جب دہلی و فود جاتے تو ہندوستان کے ارباب ان وا تعا ہے کہ رنگ آ میزی سے اس طرح بسین کرتے جسے حید را بادکے سلمان ہندوستان سے



سرحدی مواضعات کے امن وا مال کو نمارت کرر ہے ہیں اورخو د حید رآباد کے اندر ہندوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے

سرحدی تنا زمات کی ذمہ داری حید رآباد پر تھی یا کا بگرنس پر تھی اس کا جواب کا بگر میں کے ایک ذمہ دارلیڈرمٹر را مخیدر را ؤکے بیان میں موجود ہے جو مقوط حیر آبا کے بعد ایھوں نے ہم راکتوبر مشک میرک اخبار میڑان میں شائع کیا :۔

" حيدراً باد برمتشد وحملون كوتين مرحلون سيتشكيل ديا كميا بتماجن كامقصد یقا کہ حیدر آبادیر مندوستان کے قوجی حملوں کے لئے زمین مہوار کی جائے۔ يط مع سيم في (٠٠٠) د ضاكار حدراً بادك اندر كلي وجن تشدد كيز کارروا ایوں کے ساتھ قیدو بند کو قبول کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ تین ماہ ک اس روگرام رعمل را دوسرے مرصلے میں ان ارضی موانعات کودور کرنے ی کوشش کی کی جو ہندوستان اور حیدرا بادس مصنوعی طور برجائل تھے لینی كرور كرى كے ناكوں كا تاراج كرتا۔ مدراس اور ملى كے علاقوں ميں متعدر ایے کمیپ قائم کے کے جہاں رضا کاروں کی فوجی ترمیت کا انتظام کمیا گیا تھا جدرآبادے (١٥٠٠)ميل طويل سرمدير (٥٠٠) كرو دركرى ك ناكے قائم كھے جنس = ١٠٠١) بالكل مماركر دياكيا - جدوجيدكا آخرى وصله تخزي كارواي اورسل ورسائل کے ذریعوں کے انہام پشتل تھا۔ اس کام کے لئے ہم نے (سس) كيڑش كومكل طور يرتربيت و كرهيدرآ يادك اضلاع يركھيلا دیا تھا۔ چیا بخہ صرف ایک دن تعنی ۲۶ فروری *میں شکر* (۸۴) مقامات بر رسل ورسائل كومنقطع كيا گياجس كانيتجه به جوا كه حيد رآبا ومهند وستان ك حركما ي،

بېركىيىن مرحدى تنا د عات كى تما متر ذمددارى مندوستان برعا ئد بوتى كاور



جب حیدرا باوی جانب ہے ان کی مرافعت کی جاتی اور مہندوستان کی پالس یاغنڈوں کو جانی نقصان برداشت کرنا پڑتا قرمندوستانی اخبارات رضاکا رول کے مطالم کے نام ہے آسان سر پڑا تھا لیتے ۔ دہلی بی گفت وشنید کے وقت حیدرا با دی و فر پر دبا و ڈالا جا تاکہ حید را باد بین امن و امان ضم موگیا ہے اور مہندوستانی سرحدی مواضعات پر رضا کا رول کی رہیشہ و وا نیال نا قابل برداشت ہوگئی ہیں جقیقت یہ ہے کہ ہندوستالی کی نئی مہندو کو مت نے حیدرا باد بر فرج کمٹی کے جانے کے این تی سرحرموں کا یسلسلہ جاری کی نئی مہندو کو مت نے حیدرا باد بر فرج کمٹی کے جانے کے این تی سرحرموں کا یسلسلہ جاری کی نئی مہندو کو ایسالہ جاری کی نئی مہندو کو مت نے حیدرا باد بر فرج کمٹی کے جانے کے این تی سرحرموں کا یسلسلہ جاری کی نئی مہندو کو مت نے حیدرا باد بر فرج کمٹی کے جانے کے این تی سرحرموں کا یسلسلہ جاری کی نئی مہندو کو مت نے حیدرا باد بر فرج کمٹی کے جانے کے لئی جاری کی ساتھا۔

حيدرآ باوس معض موقعول يرمند وستاني حملون كاوث كرمقا بديج كيا كميا خصوصاً ضلع عثماك آباد كيموضع النج يرحب مندوستاني فوج نے غندوں كوساتھ لے كرهما كي توص سات بیصا نوب نے غلر سے ایک گردام میں قلعہ بند ہو کروہ مقابلہ کمیا تھا کہ مبندوستانی فوج کے متعددسیا ہی کا مآ اسے بالاً خرم وائی ممباری کرمے ان بیھاؤں کو شہد کیا گیا بعض وقت دونوں حکومتوں کے عہدہ داروں نے کسی مرحدی منکامہ کی متفقہ تحقیقات بھی کی ہے اور اس کا بھی نیتجہ ہمیشہ ہندوستان کے ضلات ہی برآ مد ہوا۔مثال کےطور پرصوبر ممئی میں مبجایر ك موضع ملنورس ايك من مك مك اطلاع "المش آت اندما مي شائع بوي كد حيدرا با دى نوج نے حماری حصدایا اور ہندوستانی بولس کے جندسیا سیل کا اعزا کیا گیا ، اس واقعہ کی جب منفقہ تحقیقات کی گئی توبہ ظاہر ہوا کہ مرجون مشک می کو ہندوستان کے (۲۰۰۱) غند الساكى الداوك سائة حيدراً إوك إيك موضع يرحمله آور موئ عفي اورجب ال کا مقا بد کیا گیا توجیے لاشوں اوراسلحہ حیو رُکریہ بھاگ گئے ۔ ان میں یانے لاشیں ہندوستا پولس کی بھیں ریہ متفقہ رہے رہ جب بطورا بھما رحقیقت پریس میں شائے ہوئی تو ہندوستا محومت نے رہا ویل کی کہ ہندو ستانی عہدہ دار نے رپورٹ پردستخط تر کے سکین وہ اس سے شفق زتھا۔ حالانکہ یہی وہ واقعہ تھاجو دہلی میں حید آبادی وفد کے سانے انہما ئی

ربگ آبیزی ہے پیش کر کے جیدرا باوکومور دالزام قرار دے کر فرج کشی کی دھمکی دی گئی تھی۔
اخبارات میں ان بے بنیا د خبروں کی اشاعت سے ہندوعوام کے ذہنوں میں حیدرا باد کی محکومت اورسلما فوں کے خلا ف عبد بات نفرت برا گیختہ ہونا اوران کے دلوں میں آتشِ انتقام کا بھڑک اٹھنا لازی امر تھا۔ اس کے بعد مبندولیڈروں اور ارباب حکومت کے بیا نات آگ پر تیل چھڑکے کا کام دیتے تھے - چنا بخہ پر وفیریز گا ارباب حکومت کے بیا نات آگ پر تیل چھڑکے کا کام دیتے تھے - چنا بخہ پر وفیریز گا کی مسٹر پر کاشم و زیراعلیٰ عدراس ارونا آصف علی ، ڈاکٹر رام منو بر لوہید ، ج پر کا ش ار کے حیدرا بادی وقیلی کا کام کی حیدرا بادی وقیلی کا کام کی میں کو میدرا بادی وقیلی کی میں کو حیدرا بادی وقیلی کی میں کی مطالعہ کیا۔

معاشی ناکہ بندی | حیدرآباد کو مندوستانی یونین بیں ٹرکت پر بجبور کرنے کے مصحومت نے دومری چالوں کے ساتھ ساتھ سخت معاشی اکر بندی بھی کی جو حبنگ کے زمانہ میں متحارب توتیں ایک دوسرے کے ضلات استعمال کرتی ہیں۔ اگریزوں نے وصتی اوراخلاص کا دم بھرتے ہوئے حیدرآباد کے ساحلی علاقہ بربہلے ہی قبضہ کرمیاتھا جس کے باعث حیدرآباد ہرطرت سے مندوستانی علاقوں سے گھرا ہوا تھا۔ غلہ کی صریک تو و وخودمکتفی تھالیکن ضرور ایت زندگی کی بہت سی چزوں کے لئے وہ بیرونی مکوں کا محتاج تھا۔ حیدرآبادے کیاس اور روغنیات کی ایک ٹری مقدار برآمد بھی کی جاتی تھی . حیدرآباد دواؤں بیٹرول موڑوں برزو مشنری' بچوں کی غذائی اشیاء وغیرہ بمبی ک<mark>ی بندرگاہ سے حاصل کرتا تھا .</mark> حید رآباد کا بطانوی حكومت سے سندار كا ايك تجارتى معايدہ تفاجس كى روسے ايك دوسرے ملك سے اشياء تجارت كي ورآيد برآمد مركسي قسم كا انتفاع عائد نديقا . قانون حكومت بهندكي رفسکے کے ضمیمہ osivoved میں بھی بہی گنجائش موجود تھی معابرہ انتظام جاریہ مورخہ ۲۹ ر فومبر میں ہے واراکست عیم یہ سے سینے کے انتظامات کی علیٰ حالم . کال رکھنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اس معاہدۂ جا رہے کی کمیل کے قبل ہی حیدرآ باد کوٹرکت

<

برآماده كرف اورية حتلاف كے لئے لئى سى اكم بندى كى كئى بى كى ديدرآبا ومعاشى طوريكس تدربندوستان کامتاج اوروست نگرے لیکن ترکت کاسٹا حب التواہیں بڑنے لگاتہ ہندوستان نے ناکہ بندی کی گرفت سخت ترکردی عمل تو یہ تھا لیکن ہندوستان کے انگرزگر رز جزل کومعاشی ناکربندی کے وجوری سے انکارتھا اور ایک وستوری مرزجزل کی حیثیت سے اس کی ذمر داری سے وہ اینے آپ کو بری الذم مجتبا تھا۔ بالاً خر ہنرونے اس کا اعراف کیا کہ حکومت بندگی ایما کے بغیرے جزی جاری ہے۔ چرت ہوتی ہے کہ ہندوستان کی ہندو حکومت نے میدرآباد کی ۵۸ فیصد مندوآبادی ی صحت و عافیت تک کوا نے سیاسی مقصد کی خاطر نظراندازکر دیا <mark>تھا۔</mark> اس معاشی ناکہ بندی کا سعب سے دلخراش بہلو تو وہ تھا جب کلورین ہونے کی وج سے شہر حید را ا میں سیعند پیوٹ یٹھا۔ وو اضانے مرتضول سے بھرگئے اور مرکوں پر جنا زول کی قطاری بنده ممسيس معاشى ناكه بندى كاحقيقي مقصديه تها كدهيدرآ بادكوييرول اوردزيل آئى ميتسرنه ہوتا كربياں كا مواصلاتى نظام مفتارج موكررہ جائے .لىكن دنياكو يرش كر جرت ہوگی کہ حیدر آبا دے اپنے مقای کا رخانوں یں یاور الکحل تیار کرایا ۔ مندوستان نے نک بھی بند کرویا تھا لیکن صرف ایک جنلے کی مٹی سے نمک کا بدل تیار کردیا گیا۔معاشی ناکہ بندی کا حیدر آباد نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا لیکن ہندوستانی علاقوں سے گھرامونے کی وجہ سے وہ با مرکی ویزا سے کٹ کررہ گیا۔

جب سرحدی ہڑگا موں اور سعاشی ناکہ بندی کا کوئی خاطر خواہ اٹر ہر آ مدہبیں ہوا تو ہدندہ ستان نے فریج بشی کے منصوبے کی طرف توجہ کی ،اس لئے اپنے پروئیگیڈے کی شنری کو اس نے حیدر آ باد کے خلاف پوری قوت سے بھیردیا ،عالمی رائے عامہ کو اپنی تائید میں کرنے سے دیا اس نے رصا کارا نہ تنظیم اور اس کے مطالم کو اچھا لذا شروع کیا جاکہ اس بہا نہ سے حیدر آباد پر فوج کشی کا جواز بیدا کرسکے ، آئندہ باب میں ہم رضا کا را نہ تنظیم بر بحبث کریں کے میں اس میں ہم رضا کا را نہ تنظیم بر بحبث کریں کے میں ہم رضا کا را نہ تنظیم بر بحبث کریں کے میں ہم رضا کا را نہ تنظیم بر بحبث کریں کے میں ہم رضا کا را نہ تنظیم بر بحبث کریں کے میں ہم رضا کا را نہ تنظیم بر بحبث کریں کے میں ہم رضا کا را نہ تنظیم بر بحبث کریں کا دیا تھیں ہو بھی ہو کہ دیا کہ سے بیا تھیں ہو کہ کو بیا کہ بیا تھیں ہم رضا کا را نہ تنظیم بر بحبث کریں کو بیا کہ دیا کہ بیا تھی ہو کہ دیا کہ دیا کہ بیا تھیں ہو کہ دیا کہ کی کہ دیا کہ دیا

لیکن اس باب کی اغراض کے لئے اتنا بتلا دینا کا فی ہے کہ پینظیم اتنی حارحانہ نہیں تھی صبتی كر انديا يونين نے اس كو دنيا كے سامنے ميش كيا بہٹار كے كسيد كو كھى حس نے يہوويوں ير سفاكا برمظالم كے تھے دنياس اتني تشهير نصيب نه موئي جو كي حتنى كه قاسم رضوى اور رصناکاروں کوہندوستان نے ان کی ناکردہ گناہی کے باوجود اپنے اغراض کے لئے مشہور کیا۔ یوں بھی رضا کار نوشتوں کی جماعت تو تھی بھی نہیں ۔ جب ملک میں استاع کرنے اور سرحدی حلوں کو روکے سے اولس کی جبیعت ناکافی ہونے نگی تو اولس كى امدا دكے ليے رضاكاروں كو آسكے بردونا يرا- ابتداء سي مدا فعت كا جوش تھاج بعدیں جار<del>ھا نہصورت افستیا کرنے</del> لگا جحومت حیدراً بادکی گرفت ڈھیلی ٹرنے نگی تر غندہ عناصر صنا کاروں کے نام لے کرلوٹ اور فارت گری کا بازار گرم کرنے گے. یہ حقیقت ابتدا دہے روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ ہندوستان این ریاستو كى ا نضمام كمنصوبه ك تحت حيداً بأوكو برهميت شركت كے اے مجبوركركا حیدراً باد کے خلاف مندوستان نے جتنے بھی کا ذکھولے تھے ان میں اسی کا پڑا کھا کی تھا . نو بچسٹی کے لئے ہندوستان نے زس ہوارکر پی تھی ۔ مونٹ سٹن نے ہندوستا میو رہے ہوئے حیدرآبادی وفدے آخری الاقات کے وقت فوجی خطرہ سے بھی آگاه کردیا بقدااورا<mark>س دقت تاک حیدرآ با دی اطراف فوجیس تعین</mark> برهی گفیرلیکن حدرآباد کے قائدین کی سیاسی مصرت اسے خطرات کو گیدر میکیوں سے زیادہ اسمیت نہیں دی تھی۔ قاسم وضوی نے سمجدایا تھا کہ مندوستانی فوج حدراً او یں قدم رکھے کی ہمت ہیں رسکتی اس نے حوریاں سن رکھی ہیں اسی لئے ال كوفرج كشي كي على الأعلان دعوت دي جاتي تقي -حب كبعي منذت منهر وياسراميل کی جانب سے اینے طے شدہ منصوبوں کی تھیل کے سلسار میں حیدرآباد کے خلاف دبرا گلاما ما تو تاسم ونوی اس و برکا زمر بابل سے جواب دیے تھے -طا تور

کی بات کو ونیا بھول جاتی ہے سیکن کمزور کی زبان کھنچ بی جاتی ہے ۔ حیدرآباد کے ساتھ بھی بہی ہوا۔

گفت وشنیدی آفازسے حیدرآباد پر فوج کسٹی کی تاریخ کے کوئی ایسام طلم منعقا کہ حیدرآباد کو تُرکمت کے لئے مجبور نہ کیا گیا ہور بیٹرت نہروا و رمردارمیٹیل کا عملاً ان گفتگو وُں سے کوئی تعلق نہ تھا لیکن ملک کے طول وعرض میں وہ اپنے عملاً ان گفتگو وُں سے کوئی تعلق نہ تھا لیکن ملک کے طول وعرض میں وہ اپنے میا نات سے حیدرآباد کو مرعوب اور مہدوؤں کو حیدرآباد کے خلاف اُنجار تے ہیں۔
اس کے چند منونے ذیل میں بیش کے جاتے ہیں۔

١١ حون سن كم يندُت نيرونے كها كفا :

" حدراً باداب عل وقرع کے اعتبارہ ازادی کا تصور نہیں کرسکتا اور جا ہے کچھ ہوجا ہے اوراس کے نتائج خواہ کچھ ہی برآمد موں ہندوستا اس کو برد است بنیں برسکتا "

اس کے بعد دی جوانی شک ہے کو مدراس میں یہ تقریری :

"وگ حیدراً بادہ ہم ماری جنگ کے متعلق باتیں کرتے ہیں ان کا آخر کیا
مطلب ہے ؟ یہ ایک علط تصور ہے دہیں ریاستوں ہے جنگ کا
کوئ سوال بیدا نہیں ہوتا ، جنگ بیرونی ملکوں سے ہوتی ہے ۔ اگر ہم
کوئ سوال بیدا نہیں ہوتا ، حنگ بیرونی ملکوں سے ہوتی ہے ۔ اگر ہم
کوفرور ہیں یہ کہا :۔
ایک اور تقریر میں یہ کہا :۔

و میدارآباد مے ملے صرف دو ہی راستے ہیں جنگ یا نٹرکت۔ ہم گفت و نید کے ذریعہ اس سکا کو سلجھا رہے ہیں ایکن اس کے میعنی نہیں ہیں کہ ہم حنگ کاراستہ اضتیار کرنے سے ڈرتے ہیں گ

يندت برون ٢٦ جولائي سميم شرك ياعلان كيا :.

<

ان افراد کی ہوجائے حید رآبادی آزادی توکسی طرح تسلیم نہیں کی جائیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے وہ سب کچھ کیا جو ہم کرسکتے تھے ابہیں ان افراد سے کوئی سروکا را ورواسطہ نہیں ہے جوا جکل حید رآبادی کورت چلارہے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں چری فریب اور دھو کا دیا ہے۔ ہم صورت حال کی زاکت اوراس کے تمام بیپلوٹوں سے بخربی واقعت ہیں اور جب بھی مزوری بیجوبی کے حید رآباد کے فلافت فوجی کا دروائی کریں گے گذشتہ ہم ضروری بیسی کے حید رآباد نے عوام کو دھو کہ دینے کے لئے ایک ایسا چندماہ سے حکومت حیدرآباد نے عوام کو دھو کہ دینے کے لئے ایک ایسا طرز عمل افتیار کیا ہے جو بدر سوانٹوں اور ڈاکوٹوں ہی کو زیب ویٹا ہے گئے۔

مردار بیل نے آزاد حید رآباد کو ہندوستان کے شکم میں ناسورسے نقبیر کرتے ہوئے کہا کہ حید رآباد کے ساتھ جوناگڈ ہے کی طرح سلوک کیاجا مے گا۔

ہندوستان اور حیدراً بادی گفت وشنید جن مرصوں سے گذر کرا خرس ٹوٹی ہے اس کی تفصیلات اکندہ ابواب میں درج کی گئی ہیں بموجودہ باب میں ورال گفت وشنید کے گھنا وُنے اور تاریک بیس منظر کو بیش کیا گیا ہے۔ the state of the state of

## تحركي رضاكاران

برصیفر سندسی برعوای جماعت کے ساتھ ایک جمیعیت رضا کاران اس کے
ایک الا ذمی جزوی حیثیت سے قائم کئی ۔ کا گریس اورسلم لیگ کے رضا کارول
نے جدو جہدا آزادی میں نمایاں خدمات ایجام دی ہیں۔ اسی طرح ایجا والمسلیون
میں بھی اس کے احیاء جدید کے بعدت رضا کاروں کی شغیم اس کا ایک لا نری
عنصری رہی ۔ بہا دریا رجنگ اس نمظیم کے روح رواں کتے ۔ اتحاد المسلیون
کی کوئی ایسی شاخ دیتی حس میں رضا کا روں کا ایک وسته نرمو ۔ ان کی نظیم
نیم فوجی انداز کی تھی ، ان کا ایک بونیفارم ہوتا تھا، وہ روزار بریڈ کرتے تھا ور
اسلیمیں الی سے بیس عمر ما رہندوقیں ہوتی تقین جن کے رکھنے کی حیدرا او بیس
عام اجازت تھی ۔ رضا کاروں کے ذرہ اتحاد المسلیون کے مبلوں کا انتظام ہوتا تھا یا پھر
شام اجازت تھی ۔ رضا کاروں کے ذرہ اتحاد المسلیون کے مبلوں کا انتظام ہوتا تھا یا پھر
شام کے سالا نہ اجتما عات کے وقت رضا کاروں کے کیمیت قائم ہوتے تھے اوریہ اپنی فوقی
شنیم کے ساتھ برجم آصفی کوسلامی دیتے تھے ۔

دوسری عالمگر حبیک کے زمانہ یں بہادر یار حبیک نے ان کی عسکری منظیم کی طرف زیادہ توج کی محدد آباد کی افواج باقاعدہ حبیکی محاذوں پر ہونے کی وجہسے ملک کے افراج باقاعدہ حبیکی محاذوں پر ہونے کی وجہسے ملک کے افراد میں کا مسکری تنظیم صروری بھی تھی بسکر جب وقت سنت فالم ان کی مجالی کے لئے رصا کا روں کی عسکری تنظیم صروری بھی تھی بسکر جب وقت سنت فالم اس کے کئے رصا کا رانہ وقت سنت فالم ارسی کے کئے ساری رضا کا رانہ

منظیمات برعام با بندی عائد کی توحیدرآ با دیس بھی اس پرامتناع عاید کیاگیا ۔ یونیغارم بیہننا اور پر ٹیر کرنے کی مما نعت کی گئی۔ بہادر بارجنگ نے اس خیال سے کہ کہیں نینظیم عطس نہوجائے ایک نقر رہیں یا فرما یا تھا :

" ین کوئی وجہ نہیں ہمتا کومون باس اور فرجی طریقہ پر پر یڈی ممانفت سے ہاری تنظیمیں مطل ہوجائیں۔ رضا کا رکے معنی صرف بریڈ کرنے والے سپائی کے قرنہیں ہیں بریڈ تو اس جذبۂ رضا کا رسی کو زیادہ تیز اور فوداس کو زیادہ جب بنانے کا ایک ذریعہ تھا۔ کیا چہتی اور تیزی مرکاری با تا عدہ فوجوں کے طریقہ بریڈسے قطع نظر کسی اور در رش جسمانی سے بیدا نہیں کی جاسکتی اور کیا رضا کار فوجی باس کے سوا کسی اور در رش جسمانی سے بیدا نہیں کی جاسکتے مرے فیال میں ہر شاخ بری نظر کی رضا کاروں کا ایک رجٹر جو ناچا ہے اور ہر رضا کار پر روزانہ ورزش کیا بجو ن قت کی نماز اور تین آیات قرآئی کی تلاوت سے رط رضا کاری ہونا چاہئے۔ جو ان بیران طرح رضا کاری ہونا چاہئے۔ جو ان بیران طرح رضا کاری ہونا چاہئے۔ جو ان طرح رضا کارمی ہونا چاہئے اور ہی سی افسر شعلقہ مناسب مزادے اور اس طرح رضا کارمی جنز عمل پریا کرے ۔ . . . . مجھے نفتین ہے کہ ہمارا یہ ہو گرا م فری پریڈ سے زیادہ اہم اور زیادہ مفید تا ہے ہوگا گا

اس امتناع کے پہلے مہا دریا رحبک نے عرف اتحاد المسلین کے رضا کار کلکٹے مرکزم خاکسار تھے ۔ حیدر آباد اوراصلاع میں بار الوگول نے اتھیں خاکی ور دی پہنے بہلی کا ندھے پر رکھے سیوں ماریح پاسٹ کرتے دیکھا ہے ۔ بعض وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ خاکساروں کے سالار اٹھیں کسی معمولی سی لفزش (جیسے وقت پر کسی جلسہ عام میں عدم شرکت) ہر مزاقہ جلسہ گاہ کے کہی چکر فوجی تنظیم کے ساتھ کا ڈینے کا حکم ویتے اور بزاروں کے مجمع نے ہے بھی تماشاد مکھا کہ سلمانوں کا سب بڑا قائدٌ نازونغم میں بلا ہوا ا میرکس طرح دو بہری صلحیاتی وصوب میں اپنے سالار

سے حکم کی میل کرے نوجوا نوں میں جذبہ اطاعت امیر سیدا کررہا ہے بہی جال ان کا مجلس كے اجتماعات ميں ہوتا تھان ... وہ رضاكاروں كے ساتھ ان كے كيميس نتقل ہوجاتے تھے ان ہی کے ساتھ رہتے سبتے ، کھاتے میتے اور اجلاس کے برخوا<sup>ت</sup> تك ابنے آب تونظيم كا پائدر كھتے ۔ اپنے ايك خطبرس ارشا دفرملتے ہيں :۔ " محے کیا جی ہے کہ یں اپنے کسی عمائی کورضا کا رکی حیثیت سے ونیفارم س برسرسدان آنے کی دعوت دوں اورخوداس طیع تیا رہوکرسدان س اتنے ع ريز كرون واكريم جائة بن كرتوم سي مع عذي عمل سيا بوتو بالراسب سے سلا فرنفیہ یہ ہونا چاہئے کہ اپنے عمل کی مثال پش کری عسکری نظیم تاییخ اسلام کا بمیننه ایک لایفنک جز ریام مسلمان قطرة سیای اورس ك ستقبل كى نجات اسى من مي كد اس كوسيا بى برقرا رد كلها جائے رفون ے آنسورلا تی ہے وہ زاکت ونسوانیت جربمارے نوجوا نوں میں دن بر برصتی جاری ہے یں خداوندان محتب کو اگاہ کردینا جاہتا ہوں کہ ان این بچوں کو خاکیانی کا ورس دینا الت کے لئے قرتیار کرنے کے مترادف ہے ؟

بہا دریا رجنگ نے اپنے عمل اور قابلِ تقلید نونہ سے رضا کا رائۃ نظیم میں جذبہ عمل اور دسیاں رجنگ کے دسیاں بدا کردیا رحبنگ کے دسیاں بدا کردیا رحبنگ کے دسیاں بدا کردیا کہ اور حبنگ کے بعد ابوالحسن سیدعلی اور مولانا مظہر کے زمانہ میں مجھی اس تنظیم نے اپنی افا دمیت کو ابتی مرحل المبین قاسم رضوی سے زمانہ میں اس تحریب نے غیر معمولی المبیت اور عالمی شہرت ما صل کر بی حس کے خاص وجوہ تھے ۔

قاسم رضوی کا اتحا دالمسلین کی صدارت پر انتخاب اس وقت عمل میں آیا جبکہ کا مین مشن نے اپنی سر رحون مشک کر والی تقتیم مبذکی یا دواشت پیش کر دی تھی اور نظام دکن نے اور جون سک مُدکوحیدر آبادی آزادی کا علان کر دیا تھا۔ کا محرسی

1

زعما حیدراآباد کی آزاد حینیت کوکسی طبح برداشت بنبب کرسکتے تھے۔ حیدراآباد کی ہیٹٹ

کاگریس نے بھی آزادی سے اختلات کرتے ہوئے ہندوستانی یونین میں ٹرکت کا مطالبہ
پیش کر کے حیدراآباد کے اندرتخزیب کارروائیوں کے ایک ویسے پروگرام برعمل بٹروغ کردیا تھا
جس کی تفصیل باب ماسبق میں آبھی ہے ۔ اس کے علا وہ ہندوستان کی جانب سے حیدرآباد
کو شرکت پر مجبور کرنے کے لئے مرحدات پر ہمگا موں اورقستل و غارت گری کا لاستنا ہی بلسلہ
جاری تھا ، ماک کاامن وامال خطرہ میں تھا اور حیدراآباد کی پولس تہنا ان تخربی ترکرمیوں
عادی تھا ، ماک کاامن وامال خطرہ میں تھا اور حیدراآباد کی پولس تہنا ان تخربی ترکرمیوں
سے عہدہ بر آبنیس ہوسکتی تھی ۔

تقیم ہند کے بعد مشرقی بنجاب اسکھ ریاستوں اور دلی اور اس کے نواجی علاقوں یں سلمالؤں کے خون سے ہولی کھیلی جارہی تھی۔ ہندوستان کی <mark>فوج اور پولس</mark> علانمیسہ ان تخزیبی مرکزمیوں میں حق ہے رہی تھی ۔ حکومت ہند کی مشنری مفلوح ہوکر رہ گئی تھی ا ورقا نون کا احترام ختر ہو جیکا تھا۔ ہندوستان میں مسلما نوں کا عرصۂ حیات تنگ ہو گیا تھا۔ برصغیر میں صرف حیدراً باد ہی ایک ایسی ریاست تھی جہاں امن وا مان کا <mark>دُور</mark> دورہ تھا معدر آباد کے مسلمانوں کی آنحوں کے سامنے مبندوستانی علاقوں میں مہمار خونین ڈرامے کھیلے جارہے گئے ؛ ہندوستانی حکومت اور ہندوؤں کے عود اللہ سے وہ واتعت ہو چے تھے ۔خورحیدرآباد کی حکومت امن و امان کی خاطرمسلما نوں کومسلح کرٹا جا ہتی تھی۔ اگراس وقت قاسم مصنوی کے سو امجلس کا کوئی فروسدر ہوتا وہ رضا کاروں کی اسی طرح تنظیم کرتا جیسے قاسم رصنوی نے کی۔ ملک کے حالات دن بدن استے سنگین ہوتے جارب تھے کہ اُگر رضا کاروں کی مظیم کو وسعت نہیں دیجاتی توحیدر آباد کا امن وامان بہت سیلے تباہ ہو جاتا جکومت نے ان اکارہ بھرمار بندوقوں کی بڑی تعداد محلس کے والدكردى جويونس كوحديد اسلحه سے مزين كرنے كے بعد بريكار ٹرى ہوئى تتى ۔ تاسم رضوی نے صدارت برفائز ہوتے ہی اس منظیم میں نئی روح میونکنی تروع کی ۔



"نظیم کو جا اب یک صدور مجانس کے تاہیے تھی ایک علی دہ کمان کی سخت کرکے اس کے بیاے ایک جدید وستور مرتب کیا گیا ہے۔ اس کا پورا کنٹرول مجلس عمل کو دیا گیا جس کے پیلے صدر مدالر وُ ون تھے۔ یہ کو گیا۔ آگ کی طرح پورے مک میں بھیل گئی۔ جدر آباد کا کوئی کم فوج ان ایسا نہ تھا جو اس مخ بیک میں بڑکی نہو۔ نیچے اور شے اور عور تیں نک اس کو کی سے والبت ہوگئیں۔ ہر جگہ جدیداسلحہ کی ترمیت کے لئے مراکز کھولے گئے۔ شہر حدر آباد اور اضلاع کے مراکز بر رضا کا رول کے احتما عات منعق کئے جانے لگے جس کی وجہ سے تو کی کو برا فروغ مل جاموع شما نی کا بحوں اور مدارس کے طلبائے ورس و تدریس کو بالائے طاق رکھ کو فوجی ترمیت کو ابنا مطم نظر بنالیا یسقوط حیدر آباد کے جذا او تدریس کو بالائے طاق رکھ کو فوجی ترمیت کو ابنا مطم نظر بنالیا یسقوط حیدر آباد کے جذا او تیک مراکز کو بنا کی بنا و پر مرکن محلس کے لئے عام لباس کی بجائے نے نیفارم کا بہنا لازی قرار دیا گیا تھا یو نیفارم ندیش میں واضل تھا اور سوسائٹی میں اس شخف کی وقعت نہتی جو لونیفارم ندیشنا ہو۔

فرجی بباس توصیدآباد کے نوجوان نے بہن بیاتھالیکن فرجی سلوے وہ لیس نیخا برچے اور بھرار بندو قیل ہی رضا کا روں کے ضاص سبتیا رکھتے ہوگئے۔ س جا بجا بحوار بندوق ریالورا در دیسی ساخت کے آتشین اسلی کے کارخانے قائم ہوگئے تھے جن کی تجارت جبک الحی تھی ۔ فاسم رضوی نے اپنی جوشیلی تقاریر میں اسلم کی تیفتن کی تھی کہ مسلمان ابنی بودی کا زیور بہج کرمتیا رخویریں جن توگوں کے پس فاضل مہتیا رتھے انفوں نے مجلس کو شحفتہ ابنا اسٹاک والگردیا یحلس میں بیلے ہی سے حکومت کی بحروار بندوقوں کی کا فی مقدار جس تھی ہو سرخدی اصلاع کے رمغا کا روں کو قیمتاً فروخت کی جاتی تھی ۔ اس طبح مقدار جس تھی ہو سرخدی اصلاع کے رمغا کا روں کو قیمتاً فروخت کی جاتی تھی ۔ اس طبح مجلس کے اندر رہنیاروں کے بیع و شرکی کا ایک محکمہ قائم ہوگیا جس کے افسرا ملی قائم ہوگیا جس کے افسرا میں ہی ہوگیا جس کے افسرا ملی قائم ہوگیا جس کے افسرا میں ہو تی ہوگیا جس کے افسرا دیں ہوگیا ہوں تی ہی و شرکی صدر تی ہی ہوگیا ہوں تی ہی میں و شرکی صدر تی ہی ہی و شرکی صدر تی ہوگیا ہوں کے اندیس می ہوگیا ہوں کی ہی ہوگیا ہوں کی ہوگیا ہوں تی ہوگیا ہوں کی ہوگیا ہوں کی ہوگیا ہوں کے اندیس میں تی ہوگیا ہوں کی ہوگیا ہوں کی ہی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوں کی ہوگیا ہو ہوگیا ہوں کی ہوگیا ہوگیا ہو گوئی ہوگیا ہوگی

مندوستان کی مندو محد مرت نے حید رآباد پر فرج کسٹی کا منصوب بہت پہلے تیار کرایا تھا ۔جب معاشی ناکہ بندی اور مرصدی ہنگا موں کے ذریعہ حدراً اوکو ترکت یرآما دہ ندکیا جا سکا تو ہندوستان نے رضاکا دول کے مظالم کوغیرمعولی ایمسیت دینی شروع کردی ۔ ہندوستا ن کے اندر اخبا رات نے اور ہندوستان کے باہر مفارت خا<del>نوں نے رم</del>نیا کاروں کوساری دنیا میں شہرت دیدی ۔ امریحی انگلت فرانس 'جرمنی اور دیگر مکول میں قاسم رضوی اور رضا کاروں کے اجتما نات کی نفسا ويرشائع ببون كيس يغير ملكي اخبار نوس مبندوستاني حكومت كي ايما يرهيدُ آباد كادوره كريتے تھے. رضا كار بريٹراوراجتماعات كى تصاوير ليتے تھے، تاسم فيوى کے بیانت ماصل کرتے اور حکومت حیدرآباد کی فیامنی و مہمان نوازی کی تقریف كرتے ہوئے دنیا كو اس تخريك كى اہميت ہے وا قعث كراتے تھے۔ انز ما يونن ا ن بیانات کی آڑیں رضا کا روں کے مطالم کو حیدراً باد کی ہندوا با ری اورخود اینے وجود کے لئے خطرہ ٹابت کرتی تھی ۔

حيدرآبادس رضاكارول ك حبله تعدا و كميائقي اس كاصيح علمسي كو كافينبي

<

لین اس کی تحفیظی تعداد کسی طرح دولا کھ سے کم نہ ہوگی کیکن ان میں باس کے شوقین بہت زیادہ تھے اور اسلی کا استعال جاننے والے بہت ہی کم ۔ پھر اسلی طک میں تھے کہاں ' برجوں' تمواروں اور بھر مار بندوقوں یا انہتائی قلیل تعداد میں انفال سے ہندوستان کے ہوائی جہازوں دیا ہوں اور جدید ترین اسلی سے مقابم تو نہیں کی جا ان جہازوں دیا ہوں اور جدید ترین اسلی سے مقابم تو نہیں کی جا ان کی دا در میں قاسم رصنوی رضا کا روں کی تعداد کو با نجے الکھ مستلا کی انداد کو با نجے الکھ مستلا کر این کو مرعوب کرنا جا ہتے تھے۔

اس امرے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سرحدی بھا موں کے مقابد س رضا کارو نے تمایاں کا م کیا بیعن اصلاع کے رضا کا رائی تمظیم اور ڈسیلن کے لئے بڑے مہور تھے۔ ان اصلاع کوخسوص جنوں نے مجلس کے صدارتی التخاب میں قاسم رصنوی کی مخالفت کی تقی پنتایت تھی کہ با وجداوائی قیمت کے مرکزے این سلحہ کی سیلائی میں لین و معل سے کام میا جاتا تھا ۔ مبض صور توں میں جب سے علاقہ میں مند ووں کی شورہ تی مدے بڑھ جاتی تو مرکزے ان کی سرکوبی کے لئے رضا کار دستے روا نہ کئے جاتے. کبھی کبھار قاسم رصنوی بھی ان دستوں کی سرکردگی کا فرمن انجام دیتے ۔ بی بی گرکائبو وا فغہ جس میں انٹریا یونین نے قاسم رصنوی کوسات سال کی منرا دی ؛ اسی نوعیت کا تھا۔ بات یہ کتی کہ بی بی بی گھے آ کے کسی موضع میں کمیونسٹوں نے سلما نوں کی عافیت ا کی کردی تھی جلیس استحاد المسلیس کو اس کاعلم ہوا او قاسم رصنوی نے رضا کا روں كے ايك برے وستے كے ساتھ اس موضع يروها واكيا بكيونسٹ خطرو سے مسلانوں كوبچاكرجبة والسي بورے تھے تو راستہ يس بى بى جرائى تا جہاں مندوكوں نے كھيد ولى آزار نعرے لگائے . رضا كاراس موضع يرا في ليرُرك علم وا يما كے بنيروث بي قاسم ضوی کی موٹر ہبہت آگے کل میں تھی ۔ ٹہر حدد راآباد کی سرحد کے قریب ایک موٹروالے نے انفیس بی بی بگرکے واقعہ کی اطلاع دی ق یوائس بی بی بھر لوٹے اور

رضا کا دوں پر خینط وغضب کا انہا رکھی کیا۔ لیکن چو نکدر ضام کا ما بتداء یں ان کی مرکردگی

یں روانہ ہوئے تھے ان کے اعمال وا فعال کی ذمرواری لیڈر پر عائدگی گئی اور اسی بناپر یہ
مور دِ الزام قرار پائے۔ اپنے عود ج کے زمانہ یں یہ چیز قاسم رصنوی کے حاشیہ خیال یم بھی نہتی
کہ بی بی نگر کے واقعہ ہے ان کے خلاف کوئی نتائج برا مد کئے جا بیئ تے یہی وجہ ہے کہ رضا کا رو
کی عوصلہ افزائی کے لئے تمنوں اور صدافت نامول کی تقییم کے لئے وارائسلام سی خاسم میزوی
کی عصلہ ارت میں چوجہ سرمنعقد ہوا تو یہال بی بی نگر کے واقعہ میں حصہ لینے والے رضا کارو
کی عمدارت میں چوجہ سرمنعقد ہوا تو یہال بی بی نگر کے واقعہ میں حصہ لینے والے رضا کارو

اس امرے انکارنہیں کیا جاسکی کہ شہرحیدرا بادے رضاکاردورورازے مواضعا پردھاوا بھی کرنے لیگے تھے یہ بھی شہرت تھی کہ یرسب محلس کے بعض عبدہ واروں کے ایما ہے ہوتا تھا اور مال فنینت کی اپس میں تقسیم بھی ہوتی تھی۔ جبان نتل وغارت کری موو ہاں ذیلی جرائم جیسے وٹ ماراور زنا بالجر.... وقع پذیر ہو ہی جاتے ہیں بجلس کے عبدہ داروں کے اس عمل کی لبض اصلاع بیں بھی اتباع ہونے لگی - اس خصوص میں ضلے اندیر کے تصبیر واکا واقعہ قابل ذکر ہے جون صرف بنددول کی بڑی تجارتی منڈی تھی بلد بیاں کے ہندو بڑے مالدار بھی تھے۔ ایک منظم نصوب کے تحت اس قصب کو اراج کیا گیا یباں کی فارے گری کا اندازہ اس واقعہت ہوسکتاہے کہ نا ندیوس اوٹ کا سونا فی ترار تیں بنیس رویہ سے فروخت ہوا ہے۔ جبکر اس کا بازاری مزخ نوے رویے تھا۔ ایک ہندد وزیر جوشی نے اس وا تعد بنا د بنا رکھومت سے استعدا دیا۔ ایسے وا تعات ا د نی بیمانے پر اور بھی مقامات پر و قوع پذیر ہوتے رہے ۔ شریبیند عنا مرکورضا کا رورو میں شربیندی کا موقع إلى اكليا. بڑے مقامات پر حفاظت کے بہائے سے ہندوسار وار ے جبراً چندے وصول کئے جاتے تھے اور دورا فتادہ مقامات يردها وع إلى الحاتے تھے۔ پرس میٹم بیش سے کام میتی یا بھر رضا کاروں کے ساتھ مٹر کی جو کرادے کھسوٹ

یں حقد لیتی ۔ اسدا د جرائم کی مدیک پونس کی افادیت ختم ہو چکی تھی ۔

رصناکاروں کے نقش قدم پر ایک اورسلم جماعت چی بشیستری و بندار انجن نے ہندوو کولائے کا ایک سنظم پر وگر ام بنا یا جس کو مذہبی رنگ ویا گیا پر جماعت جم آخادان کے کنٹرول سے باہر تھی اپنی فارت گری کو فوز وات کا نام دے کر ہندووں کے مال و دو ات پرواکہ ڈالتی تھی ، ان کی و یدہ وایری کی صر ہوگئی حب کہ دن کے وقت انہوں نے شہر حید آبا کی اندرسبگم بیٹھے کے ایک مقرل مہندو کے گورڈ اکہ ڈال ویولیس کی کارروائی اور طوسین کی گرندان کو ہوتی دہتی کی ایک مقرل مہندو کو ان کا دمشت شدہ موکر حید را باد سے مقدلہ موجوات مهندکونی میں برا ہوگیا تھا .

اس وقت جبکہ اتحاد المسلمین اپنے اقتذار کے نصف المتناریکتی محبس یا قاسم فروکا کے خلاف کسی کوزبان محولے کی بہت نہ تھی یحبس کے اندرشوری نصبے اجلاسوں کا یہ مال ہوگیا تھا کہ صدرا وران کی باسیوں برکوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا تھا ۔ایک برسی اخبار روزنامہ امروز کے ایڈیٹر شعیب اللہ خاں کو مجلس کی باسیوں مے اختلاف تھا .

رضاکاروں کی ایک جماعت نے محص ق مم رصوی کا تقرب ماصل کرنے کے لئے شبیب اللہ خال کو مبیر روی ہے قنان کر کے اس کا سیدھا ہا تھ کا ان دیا تھا۔ اتفاق ہے دوایک روز قبل تا ممرضی نے زمرد محل تھیٹر میں ایج کے موقع یواپنی تقریر میں کہا تفاکہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف جو بجی ہا تھ اُسٹے گا وہ قالم کردیا جائے گا ، بادی النظریں یہ مثارہ فرما نمرو النے ملک کی طوف تھا لیکن رصاکاروں نے اس کو ہر مخالف کی جانب منسوب کرکے ایسے صدر کی بات کی الاج رکھ لی ۔

اس قبل کوعام قبل کی دار داتوں کی صف یں شامل نہیں کیا عباسکتا میں طرح دنیا کی بیف انہاں کی معنی میں شامل نہیں کیا عباسکتا میں طرح دنیا کی بیف انہا ہے معام میں ایک خاص علامتی کی بیف میں ایک خاص علامتی کی بیف میں ایک خاص علامتی کی بیاد میان اور اس کی سب سے مقتدر جباعت تھی۔

اللہ مجلس شوری (نخاد المسلین کی بار میان اور اس کی سب سے مقتدر جباعت تھی۔



تکنیک افتیادکرتی ہیں اسی طرح اس شرس سقول کا داہنا ہا تہ قلم کرویا گیا تھا سقوط میدراً بادیک پولس نے اس قبل کی تحقیقات میں کوئی دلیجی نہیں بی مالا بحد مجرموں کونشان کردیا گیا تھا سقوط کے بعد جولوگ اس جرم میں ماخوذ ہوئ ان میں شی قیادت کا یکرارم بروانہ (قاور محی الدین ایس کے نام کو دیکھکرکسی کو تعجب نہیں ہوا۔ قا اگر کے اس فدائی نے مکن ہے پولس کے ظلم اور اپنی مرائت کی خاطر سلطا فی گواہ بن کرقاسم رضوی کو بھی کسس مکن ہے پولس کے ظلم اور اپنی مرائت کی خاطر سلطا فی گواہ بن کرقاسم رضوی کو بھی کسس جرم کے الزام میں طوث کیا ہو۔ جرم قو ثابت نہ ہوسکا کی اس سے قیادت کے حاشہ دوالو کے کردار کی قلبی ضرور کھل گئی اور تا ایک قرم نیست معلوم ہوگئی کہ اپنے اطراف ایکوں نے کہرائے گئی کو رکھی تھا۔

ماکسیں یہ سب کچے ہور ہا تھا ، رضا کارکنٹول سے ہا ہر ہو پیچے تھے اوراس امان کاروں کے من گھوت کی مالت دن بدن برتہ ہوتی جارہی تھی ۔ انڈیا یونین قرابتدا ، یس رضا کاروں کے من گھوت افسا نے شائے کرکے دائے عالم کو متاثر کرتی تھی میکن اب خود رضا کاربھی اسی راستہ برٹر ہے تھے جس کو انڈیا یونین نے ان کے لئے نشان دو کردیا تھا۔ فوج کشی کا خود بخو دجوانر بدا ہر گیا بہی وجہ ہے کہ گفت و شنید کے دبین مرحلوں پر انڈیا یونین نے رضا کارتمنظیم کی بواسمگی کو بہی وجہ ہے کہ گفت و شنید کے دبین مرحلوں پر انڈیا یونین نے رضا کارتمنظیم کی بواسمگی کو شرط مقدم قرار ویا بھی حکومت حیدرآباد اور قاسم رصنوی اس کے لیے تیار درہ و نے شرط مقدم قرار ویا بھی حکومت حیدرآباد اور قاسم رصنوی اس کے لیے تیار درہ و نے کیونکہ کا عدیدی واردن کی جاعت تی واردن کی جاعت تی واردن کی ایک تقریریں قاسم رصنوی نے بتلایا .

"یں اس منظم ارضاکور) کو اسی وقت خیم کردیا ہوں میکن جب یسیاب بڑھیگا
توسارے ہندوستان کو بہائے جائے گا۔ اس دقت کہوگے رضوی اس کوروکو جب فجھ
ہے نامکن ہوجائے گا اِس وقت یہ رضاکورایک منظیم اور ڈسپلن کے یا بند ہیں کل
چنگیزاور ہلاکو کی فرج ہوگی۔ آج دیا تدارسیا ہی ہیں کل یہ پنڈاری اور منگلہ
ہوجائی گے۔ بھران کو کوئی نہیں روک سے گا۔ اس دقت میرے یاس بانخ لاکھٹاگا

ہیں جب یہ فیسپلی ختم کر کے بچلے گا تو کمیونٹ ہوگا۔ معاف کرنا یہ کو مکٹ ڈہ کے قلعہ پر قانے دہوگا۔ اس منظیم کو قیامت تک ختم نہیں کیا جاسکتا۔ بغیرضائنقالیا کی قدم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ونیا کی ترب مند قدم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ونیا کی ترب مند قرتیں باقی رہیں یا در ہیں رضا کا رباقی رہے گا ۔

ہر تنظیم جب کنڑول سے باہر ہوجاتی ہے تر اس کا افراط و تفریط میں مبتلا ہونا قابل نہم ہوتاہے۔ اتحاوالسلین کی رضا کا ریخریک ایے جذبہ ا ورمقصد کے لحاظ ے ایک بے شال سخ یک تھی۔ حیدرآباد کے نوجوا فوسیس ایٹارا ور قربانی کا جو جذبہ اس نے پیدا کیا موجودہ زمان س ہٹر کی تازی تخریک ہی میں نظراً یا عقا جرمنی میں تو ار یوں کو فوجی تربیت دے کر فوج میں خم کردیا گیا تھا لیکن حدر آبا دیے وسائل ایسے مذیحے کہ انفیس فرج کا جزو بنایا حاسکتا تھا۔ حباک کی صورت میں یہ فوج کےمعاون بن سکے کے لیکن فرجی بیش فدمی کے نہ یہ اہل تھے اور نہ انھیں اس کے لئے تیار کیا گیا تھا اور ندید ایسے اسلی سے اس تھے جوکسی میکا نی حملہ اور فوج کی مدا فعست کے لئے کارآمد ہوسکے قاسم رصنوی کے نز دیک اسلحہ کوکوئی انمیت حاصل ناتھی ۔ وہ صر<del>ف جذیہ آزا دی کے</del> قدروا ن تھے اور اپنی ہرتقریر میں نوجوانوں کے سامنے علامہ اقبال کا پیشو وہراتے تھے۔ کا فرہے توشمٹیر ہے کوا سے جروسہ مومن سے تو بے تین کر ا سے سیاری

یہی نہیں بکہ جنگ چھڑنے کے بعد محا ذیر جانے والے رضا کا روں کو تفین کی جاتی تھی کہ دیا ہے کوئی چیز نہیں 'ان کے ساسنے لیٹ حاقہ 'ان کی زنجیروں میں اپنے ہیرائکا دو یہ بیکار ہو جائیں گے۔ نوجوانوں نے اپنے لیڈر کی ہر بات پر عمل کیا اور ہزاروں کی تعلام میں جاں بحق ہوگئے۔ سوجودہ زمانہ میں اٹیاراور قربانی کے ایسے منطا ہر کے سی قوم نے سبت کم میٹن کئے ہوں گئے۔

#### 1 10 10

رضا کا رِّنظیم بھی ختم ہوگئی اور حیدرا او بھی ختم ہوگیا نیکن ان ہزاروں لاکھوں رضا کاروں اورسلمانوں کا خون حیدرا باد کے قائرین کی گردن پر قیامت سک ہاتی رہ گیا۔

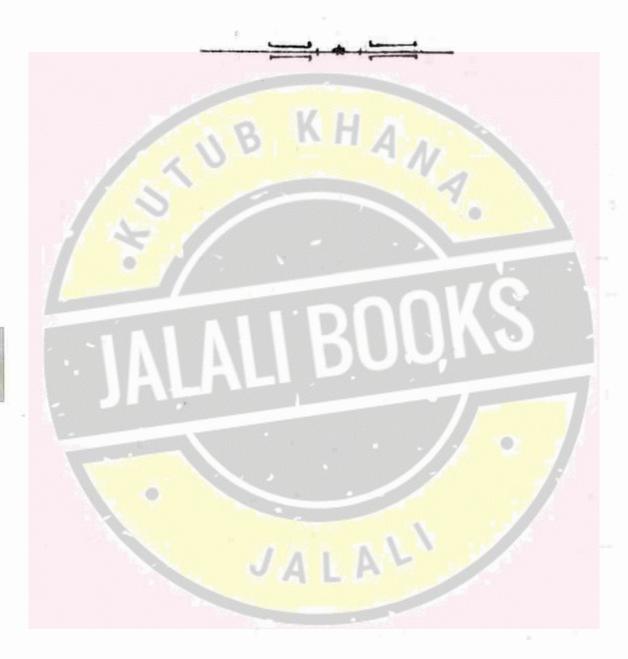



### ٩

### معابرة انتظام جاريه

ہندوستا نی محومت کی پرکوشش تھی کہ 1 اراگست منس ولاء کے قبل حید رآباد دیگر ریاستو <mark>س کی طرح ہندوستان میں شرکت کرنے نسکین ماہ جولائی میں ج</mark>وو فداننظام جارت كامعا بدہ كرنے وہلى كيا عما و مكسى سمجو تدير بينے لبغروائي آگيا تھا۔ لارڈ مونمٹ مين كنے ر جن کی ها راکست کونما منده تاج کی حیثیت ختم ہوگئی تھی اوروہ صرف دستوری گورز جز رہ کئے تھے اپنی کا بینہ سے گفت وشنیدے مے مزیدد وماہ کی مہلت طلب کی تھی۔ مندوستان کوشرکت پراص ارتھا۔ حیدرآبا و شرکت کی بجائے مندوستان سے معاہدہ کے لئے آمادہ تفاجس کے موجب مواصلات کو کل ہند بنیاد ون پرلانے ، دفاع ہندیس انی فرج کی ایک مقررہ تعداد شرکی کرنے اور امور خارجہ کو سندوستان کی خارجہ پالسی سے ہم ا سنگ کرنے کی آما دگی طا ہر کی گئی تھی بلین اس کےساتھ حیدرا یادی تین شرا تطای تھیں (۱) ہندوستان اور پاکتان سے جنگ کی صورت سی حدرآباد غیرما نبدار رے گا۔ ٢١) حيدراً إو كوغير ممالك بي الحبن جنرل مقررك اور ٢١) الرمندوسة الكي ي برطانى دوست عامه عليلدكى اختيارك حيدرآ بادكوحالات كاازمرنوجائزه ليفي اختيار ہوگا۔ اس معاہدہ کا مسودہ سرو الٹر مانکٹن نے مرتب کیا تھا جو ایک زمانہ سے نظب م کے مثیردستوری تھے ، برطا وی حکومت بیان کا اثر تھا اورمونٹ بیٹن کے تیخصی دو بھی سکتے۔ دمیں ریاستوں کے دستوری معاملات میں ان کی رائے کو ماہرانہ حیثیت

معاہدہ کی ان ترالُط کو نظام کی جانب سے ایک خط کی شکل میں لے کر و فد جس میں نواب جھتاری معلی میا ورجنگ اور سروا لٹرہ بھٹن کے علاوہ عبدالرحیم اوزسکل و میکٹ راما ریڈی بھی شرکی سے سے تھے دہی بہنیا ۔ قاسم رصنوی بھی ایسے چند حوار بوں کے ساتھ وہلی روانہ ہوئے۔اس مراتبہ نظام کے ایما پر وفدکے ارکان نے دہلی میں قائر عظم سے بھی ملاقات کی تھی حنھوں نے جاریہ معاہدات میں مع<mark>قولیت کو بیش ن</mark>ظر رکھنے کا مشورہ و اتھا مراكبت كونظام كاخط مونث بين كے حوالد كيا كيا. ولى سے واسى كے بعد تاسم رصنوی نے وفد کے مرکاری ایکا ن پرسٹ دید بھینی کی اوران پرغداری کا الزام لگاتے ہوئے یہ بتلایا کہ اگر چیم اور ریڈی نہ ہوتے قریقیہ ارکا ن حید<mark>رآباد کو فروخت</mark> کرفیتے میکن یدالزامات کس بنیاد برنگائے گئے اس کا علم آج کے کسمسی کونہ ہوسکا بجز اس کے کہ بیان کیا گیا کہ جو خط مونٹ بین کے حوالہ کیا گیا وہ اس خط سے مختلف تھا! جس میں غداری کی گئی تھی اورجس کو عوامی ارکان کی وجہسے روکا گیا ۔ان الزامات اور اعتراضات كابجراس كے كوئى مقصد بنه تھاكه وفدايسے اركان يوشمل موج بالكليب قاسم رصنوی کی مرضی کے تابع ہوں ۔ ان بے بنیاد الزامات کے جواب میں تعیزل ارکا وفدنے ( یعنی نواب چھتاری ، علی یاور جنگ اور سروالٹر مانکش ) نظام کی فدمت من اینا استعفابیش کردیا ۔ ۲۵ جولائی کو درلی میں گفتگو کی تاریخ مقرر ہوئی تھی۔ سی تایج ما كمن نے اركے دربعيد مونط سين كو اپنے استعفاكى اطلاع دى اور يہ بھى بتلايا كەزخلام كا عمّاد حاصل ہوتے ہوئے الحفوں نے يہ قدم اٹھا يا ہے۔اس خبركو پڑھكر مونٹ سبين نے کہا لا ہم دُوب کیے " مونٹ بین کو مانکٹن کی وفد میں موجود گی سے بڑی توقت واستد تعیں اور حیدرآباد اور مندوستان کے مابین ایک باعز تسمیوت کی جامید کتی وہ at Mission with Mountbatten by Campbell Johnson

1

مانکٹن کے بغیر بوری ہوتی نظرید آتی تھی۔اسی تاریخ نظام نے بھی مؤٹ بین کو تا رویا کہ مانكٹن كؤ وفدى رہنے كے لئے مجبور كميا جائے رجنا پنداركا بن وفدنے اپنے استعما كو اس وقت وابس لیا جب نظام نے فرما ن کے دربعہ ارکان وفدیرا ہے اعمار کا اعلان کمیا اسے فاسم رصنوی کی ٹری سبکی ہوئی حس کا بدلہ انفوں نے اس طرح یا کہ نواب جیتاری کو جبور کرے امور وستوری کا قلمدان علی ماور مبنگ سے لیکرمعین فواز جنگ کے حوالہ کاویل اس کاعملاً یہ مفہوم تھاکہ وفدسے ان کانسلق ختم ہوگیا ۔ بیکن نظام نے ان کی مجگہ سرسلطان کو و ند کا رکن بنایا ، واب علی نوا ز جنگ بھی و فد میں مٹرکی کئے گئے اور وفد سے دو نو ں عوای ارکا ن عبدار حیم اور نبکل دینکٹ را ماریڈی بھی علیطدہ مرد کے گئے۔ ما تعش نے موث میں کو اس امر کالفین ولایا کہ نظام کو اہنوں نے امور خارجہ دفاع اورمواصلات کی مدیک ہندوستان میں شرکت کے سے آماوہ کردیا ہے بسترطیکہ معاہدہ من ان اور ك مراحت كى جائے اور ترائط تراكت Accession من ان اور كى مراحت كى جائے اور ترائط تراكت الع ام Association مارة عابمت برتبديل رويا ما حبيدآ إوكے جديد وفذنے ماهستمبر اور اكمة برس گفت وشعيند كرجارى ركھا. روارسل شرکت پرمر تھے اور میدرآبادی و فاریمی اپنی خرار کا پر الی تھا الکی مونٹ بنین کی وجہ ے ہندوستان معابدہ کے لئے تیار ہو گیا اس تصور میں کہ شراکت کے بنیادی امور کو معابدہ میں منضبط کرکے معاہدہ انتظام جاریہ کی تحمیل کی سبیل کی جائے گی بینا بخہ ایک سودہ مرتب ہوا جس پر دونوں و فورنے اتفاق کیا۔معام ہ کے ساتھ اور اس کے جز دکی میثت سے دوخطوط بھی نظام کی جانب سے حکومت ہندکو سکھے جانے والے تقے جس کے مسودہ بربھی اتفاق کردیا گیا منا . وفدنظام کی منظوری حاصل کرنے کے لئے حیدرآباد واسیس وٹا ۔ نظام سے ان مسودات پر باب پی کومت (مجلس وزراء یا کونسل)سے راسے طلب کی بونسل ف اسکان وفد کی موجودگی برتن روزیک (مینی ۲۸ ر۲۹ رود اکتوبر)

نظام نے پہلی مرتبہ کنگ کویٹی میں کونسل کا اجلاس طلب کیا اور ہردکن سے انفرا دی طور پرمعا بدہ کے متعلق سوا لات کئے گئے۔ یہ ۱۲ راکتو برکا واقعہ ہے۔ ۲۸ کونفام نے ارکائی فلہ سے کنگ کوئٹی میں طاقات کی اور دوران گفتگو. ... تماسم ضوی کویمی طلب کیا گیا ۔ کے پہنٹی نے اپنی کنٹ کوئٹی میں طاقات کی اور دوران گفتگو. ... تماسم ضوی کویمی طلب کیا گیا ۔ کے پہنٹی نے اپنی کنٹ کوئٹی میں مرسلطان اور محد کے حوالہ ہے اس گفتگو کی جو تفصیل بنلائی ہے ہسس کو لئے ورکٹ سف کو اللہ کا مراب میں مرسلطان اور دوران معدار حمد کی مرکاری روائش کا و



غیر سی اور کرانے کی کوئی وجہ نظر نیمیں آتی ۔ یہ بیان کیا جا آہے کہ نظام کے استغسار پر قاسم فیوی نے معاہدہ جاری کو حیدر آباد کے خاتہ کے متراد من قرار دیتے ہوئے اور وفد کو کمزور بتلاکر اعلی فضرت سے معاہدہ پر دستخط فہ کرنے کی خوام ش کا انہا رکیا رساتھ ہی ایک نئے وف دک تشکیل پر زوروے کر اس امر کا یقین ولایا کہ جہا رموج دہ وفد تاکام ہوا ہے جدید وفٹ مرکامیا ہے کہ در ہے گا ۔ اس پر مرسلطان احد نے سوال کیا :

"یہ سمجھنے کی کیا وجہ ہے کہ حب و فدمیں سروالٹر مانکٹن ہوں وہ ماکا م حائے اور دوسرا کا میاب ہوجا کئے"۔

> سربرے باس سے وجوہ ہیں میں اونوی نے جو اب دیا۔ " وہ کیا ہیں "

« برا ہ کوم ایسے پرلیٹان کُن سوا لات مجھ سے نہ کئے جائیں ؟ قاسم رصنوی نے جواب دیا اور نغام کی طرف نخاطب ہوکر کہا ؛

" مجے بیتن کا بل ہے کہ ہم کامیاب رہی گے"

و کم از کم ایک وجہ تو ستلائی جائے "رسلطان احدنے ا صار کیا

" محومت ہند شمال میں گرفتار آلام ہے . اگر ہم اصرار کریں تر ہندوستان انکار کے ہوقف میں بہیں ہے اور ہارے مطالبات رو نہیں کئے جاسکتے "

ما بحل اوردورے ارکان وفدقا کی نہوسکے.

" کوئی دو سراو فد مزاگز الشید لوئی نس کی مجوزه نترالط پرمعابده نهیس کراسکتا یم نے کوئی چیز تشنه نهیس مجوزی سروار میس اس معاماس افل ہیں "

قاسم رصنوی نے حدید و فدس معین نواز جنگ اور عبدالرحیم کی ترکت کا نظام کومتورہ دیا اور اس طرح یہ تاریخی صجت ختم ہوئی ۔

اركاب وفدنے نفام كے سامنے اپنى بريمى كا انهاركياكدان كى موج دمى يرقاسم رونوى

<

موکیوں طلب کیا گیا۔ نظام نے ارکان و فدکا استعفا منظور کرنیا۔ سروالٹرہا ککٹن اور مرسلطان احمد نے نظام کواپنایہ آخی مشورہ دیا کہ مجوزہ طریقہ عمل حید آبادی تباہی کا باعث ٹاہن ہوگا مجبل حانسن نے اپنی کتاب میں سرسلطان کا یہ جبلہ نوٹ کیا جانھو<sup>ں</sup> نے نظام سے کہا تھا :

مد اس سے آیا اور آپ کی دولت کا خاتہ ہوجائے گا " ہندوستان سے گفت وشیند کی طوی<mark>ل مدت میں قاسم رصنوی سے بہی سب سے</mark> بڑی غلطی سرزد ہوئی <del>میں نے حیدرآ باد کی قسمت پر فہر لگادی ۔ ہندوستان اور حیدرا باد</del> کے درمیان اختلافات کی و فلیج تھی وہ وسیع سے وسیع تر ہو کی ما وربعد کے کسی و فد کے ارکان س نہ اتنی صلاحیت تھی اور نہ انفیس کامیابی نصیب<mark>، ہوئی گفت</mark> وشنید کا یہ ایک سلماصول ہے گئفتگو کرنے والے اگر بیلے ،ی سے آپس میں ایک دوسرے سے ا نرس ہوں تو دہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو مقاہما ندا زار میں سمجھنے کی کوشش کرتے میں اوراس طرح اختلات کا دائرہ تنگ ہو کرمفام سے کی ماہ مجوار ہوتی ہے۔جینا پخر سروالٹرما بکٹن کے جو حیدرآ با دی وفد کے روح رواں تھے مونٹ بیٹن سے تصفی تعلقات تھے اور وہ بالعموم و ائسرنگل لاج ہی س مجینیت بہا ن خبرتے تھے ماکٹن کی علیحدگی سے حیدرآبادی و فد کی اجمیت ہی ختم ہو کررہ گئی۔ اس میں شک نہیں اس کے بعد کھی انھیں گفتگوے آخری مرحلوں مک اس سے متعلق رکھا گیا سکن جربات پیلے تھی وہ ببدا نہ ہو کی ر حيدرآبادى زعما كے عزائم بے نقاب بوچكے تھے شكوك وشبهات كے ماحل ميں جب فریقین کو ایک دوسرے کی نیتوں میں خلوص کا فقدان نظر آئے توان کے درمیان کو کی ستفتكونتيجه خير ثابت نهيس بوسكتي معلاوه ازيراس وفدكي متحليل كے بعد ميدرآبادي جانب سے جو بھی وفد دہی مگیا وہ قالمیت اورصلاحیت کے جو ہرسے عاری تھا۔ان Mission with Mountbatten.

یں کرئی بھی سیاست کا مردِ میدان ند تھلاس بی آخروقت کک یہ احساس پدانہ ہوتا کہ ہندوستان کے خطرناک عزائم سے حیدرآباد کوکس طرح کم سے کم حدیک محفوظ رکھ جا سکتا ہے۔ ہندوستان کی طاقت وقوت اورحیدرآباد کی بے ما کھی سلزیقی اورگفت شنیدایک طاقت وقوت اورجیدرآباد کی ہے ما کھی سلزیقی اورگفت شنیدایک طاقت وامنیست میں ہوری کھی کیکن صیدرآبادی و فدکو اس کامطسان احساس ند تھا۔ وہ یہ بک نہانے تھے کرسیاست میں قوی اورضیعت کی ایمی نزاع کے تصافیہ میں صنیعت بی کواینی نیک نیتی کا ثبوت میش کرنا پڑتا ہے۔

یدامر فرہن شین رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت قاسم رصنوی کے اندازہ کے مطابق بندو سرنتار آنام <mark>صرور تھا۔ جھوٹی جھوٹی ریاستیں توالضمام کا شکار ہوجکی تھیں کی</mark>ں بعض بری ریاست جیسے بیا نیر ' برووہ ، ٹرا و محر ' مجویال ابھی حالت تذبذب میں تخیس محدراً باد کی طرز معاندانه تقی ۔ ا دھرکشمیرے مسُلانے نازک صورت اضیّا رکرلی تھی ۔ پاکستان کی فرج اور مرحدی قائل نے کشمیر پرحملہ کردیا تھا۔ ان سب پرستنزاد ہندوستان کویہ اندیش<mark>ہ تھا کہ</mark> کہیں میدرآ باد یاکتان میں شرکت ند کرلے جس کا ٹانون حکومت مند کے نخت اس کو حق عا صل تھا۔ اس سے بین الاقرا ی صورت حال میں بڑا فرق پیدا ہوجا تا تھا۔ یہی وج ب كرمردارشل بجائ شركت كے حدرآباد سمابدوكے لئے تیار ہوگئے تھے تاكم ایکسال کے معاہدہ ماریر کی مت میں این مرسیّا نیوں سے نمٹے کا ہند وستان کو مق ىل جانے - اس وقت حيد رآباد كے ليے متعل معاہدہ كے لئے بہترین موتع تھاا ور ثمرا لكظ بھی اس کر محاطرخوا و بل سکتی تعیس یسکن قاسم رصنوی کے ذہن میں یسمائی ہوئی کتی کہ معامِ کر جاريه كى ايك ساله مدت مي حيدرآبادكم فرجى حينيت سه أنامضبو مأكر لياجا كالكاك ہند وستان حیدرآبا د کے طلات اپنی من مانی بہنیں علاسکے گا۔ جیاسجہ فرجی قوت میں اضافہ كرنے كى كوششيں شروع ہوگئى تھيں جزل العيدروس زكوسلواكيہ حيدرآباد كے لئے اسلحد حزید نے سے لئے کئے ہوئے تھے، مشہورا سٹریلوی ہوا باز سڈنی کا ٹنسے حیدراً بادائم

بہنچانے کا معاملہ طے کیا گیا بھا۔ یہ ساری چیزی گفت وشنید براٹر اغدار ہورہی تھیں . دو مرا و فدج د بلی روانه کیاگیا وه معین نوازجنگ ، عبدار حیم اور سیکل و منکست المرید بشمل تفااور بهی وہ تین ارکان تھے جفوں نے کوشل میں معاہدہ کی مخالفت کی تقی۔ اس وفد کے مقابل میں جورو کا گیایہ وفد قابلیت مسلاحیت ، شہرت کسی لحاظ ہے اس کا ہم لیہ نہ تھا اور پیرکونسل میں سابقہ تجاویزے ان کے اختلات کرنے کی خبر میں دہلی بہنے حکی عيں . مردارمشل تواس وفدكو النے باؤں وائس كرونے برمائل تھے -مدرو فد ام راکتوبر کود می منتج اور اسی شام معین نواز جباب نے موند مین فیرسمی طاقات کی .وی بی منن اورکمیل جانسن نے اس طاقات کی جو تفصیلاست ا بن کتا ہوں میں بنکائی ہیں اس سے بیتہ جلتا ہے کہ مونٹ بیٹن کی برہمی کا کیا عالم تھا۔ وفد ہے امنوں نے سد سے منہ بات نہیں کی اورگفتگوجس منز ل پر مینجی تھی اس سے مرتو ہٹنے کے لے وہ تیار نہتے۔ وفدے رسمی گفتگو مرنومبرکو ہوئی۔ سابقہ معاہدہ یں ترمیم کے الے معین انجاب کی ساری کوششیں بیکار نابت ہوئیں . وفد عرز مبرکو حید رآباد واپس آیا۔ چ نکر مونٹ بین مکیمنظمہ کی شا د<mark>ی میں مشرکت کے</mark> لئے مندن جارہے تھے اس لئے عزید گفن<mark>ت وشنیدکو</mark> ا ن كى ندن سے وابسى كى روكے كے لئے نظام نے يخريك كى مس كو نظور كيا كيا . اس اثنا و میں نوا <mark>ب جھیتاری کا رورِصدارت بخطی خمتے ہو جکیا تھا اور نوا</mark> بسر مہدی آیہ مارضی طور پرصدر اعظم مقرر کئے گئے گئے۔ موٹ میٹن مامر نومبرکو مندن سے واپس ائے اور ٢٥ كو وفد سے طاقات كى معابدہ اورساتھ كے دونوں خطوط س كسى قسمى مادى تبديلى عمل یں نہیں آئی۔ نظام نے معابرہ اتنظام جاریہ برانی وستخط فرست کردی۔

قاسم رصنوی نے کنگ کوٹھی میں سروالٹر مانجنٹ اور سرسلطان احمد کے سامنے جو ملب یہ انگ وعوے کئے تقے وہ سارے نقش بآب ٹابت ہوئے ،گفت وشنید کے تار اپنے ہا تھ میں رکھنے کے بیچ قاسم رضوی نے حیدر ہم ہاوکو نا قابل ٹلافی نقصان پہنچایا ،اگریبلے وفدی کے کیمبل جالن نے اپنی کتا ہیں حیدرآبادی وفد کے کا رائے کے متعلق تحریر کیا ہے:

" معابدہ کو آفری تک ویے کے لئے جب وفد موٹ بیٹن سے طاق اس نے

اپنے وجرد کو تابت کرنے اور یہ بتلائے کے لئے کرسا بقہ وف رکے مقابر
میں اس فولے معابدہ میں تبدیل کرانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی الیو
معرلی ترمیا ہے ہوسے لفظ " کی الملاسی کی بجائے چاہئے (الملہ ملا)
ختی یہ مدہ میں کی بجائے مدیل کی معابد کے اوراد کیا گیا ہی وج

می کہ موث بین نے یہ واضح کردیا تھا کہ معابرہ میں وہ ایکٹوش (عصری)

کی بدلے تیاد نہیں ہیں معابدہ کے ساتھ کے فطوط میں البتہ جزدی ترمیات

Hyderabad in Retrospect

قبول کی گیس لیکن بیاں مجی مندوستان نے حیدرآ بادکو اینے سفارتی نائد کا مقرد کرنے کے حق سفارتی نائد کا مقرد کرنے کے حق سے انکار کیا گئے ہے

معاہرۂ انتظام جاریہ کی ایخ دفعات تھیں ۔تہید میں دونوں حکومتوں نے ستنفل معامده تك بابمى اشتراك او يوشدنى سے مشترك مفادات يس تعاون كا اعلان كيا عقا-دفعها ولي ان سارے شتر كم معاطات ين مشمول امور فارجه و فاع اور موا صلات **دونوں حکومتوں کے تعلقات اُن ہی بنیادوں برقائم رہیں گےجونمائندہ تاج اور نطام** كے درميان ٥ اراكست الله شك قبل موج د تھے معابرہ بيں مبدوستاني حكومت کو اس امرکا یا بند منہیں کیا گیا تھا کہ اندرو نی شورش کی صورت میں زخا م کو فوجی امداو دی حالیکی ادر بجزر مانہ جنگ کے حیدر آبادیں ہندو سال کی کوئی فیج بنیں ر<del>کی جائیگی ۔ دفو</del>سے جسٹر آباد اورد ہی میں ایجنٹ جنرل مقرر کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ وفعی میں حکومت مندوستان نے بیرانوشی سے اختیارات ستمال کرنے کا اقرار کیا تھا۔ دنمہ میں میں فریقین کوسما پڑھنے تنانی زا عات کرااٹی سے سيردكرن كا اختيار حال تعا اور د فعده يس معليده كى مرت تابيخ تميل سي أيك ل مقرر كي تني على . معابدہ كساتھ كے يہلے خطيس نظام نے يداد عاكميا على كروكسي طرح ستفل طوريراني آزاد حيشت كومتا تربنس كرسي بس البته يندمعا طاسيس مرتهما بره سک اینافتیا رات کے استمال کے حق کو معطل کررہے ہیں ، اس خطیں اور مجی کی امور کی مجنث اغمانی کئی تھی جیسے غیر مالک میں سفارتی اور تجارتی نما نندوں کا تقریبا رزیدنسی کی وابسی اسلح کی فرائمی حدراً بادے ہندوستانی فرج کی واسی ، چےا وُ نیوں کا استردا د اکرنسی سکہ اور ٹیے حقوق کا استقرار وغیرو۔ استطام مونث بین سنے اپنی محومت کی عانب سے یہ جواب دیا تھا کہ معا برہ انتظام مباريه ايكستقل معاجمه كى جنياو ثابت بركا بوبحه صدراً باد كے مفاوات Mission with Mountbatten.

5

ہند درستان سے ناقابلِ انفکاک ہیں اس کے معا پدُہ انتظام جاریہ کی مدت کے ختم کے پہلے ہی حدد آباد ہندوستان میں مٹر کی بڑوجا ہے گا۔ نظام نے اپنے خط میں دیگر امور جو بیان کے تھے ان پر ہندوستان کی جانب سے مہدروا دعوں کرنے کا وعدہ کمیا گیا تھا۔
کرنے کا وعدہ کمیا گیا تھا۔

ایک اورخفیہ خطی نظام نے پاکستان میں ترکی نہونے کا اقرار کرتے ہوئے یہ کھا تھا کہ اگر ہندوستان دوست عامہ سے علیٰجدہ ہوجائے و حید رآباد کو حالات کا از سراؤ جائزہ لینے کا اختیا رہوگا اوردوسرے یہ کہ اگر ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چیر جائے تو حید رآباد خیر جا نبدار رہے گا۔

یہ تھا معاہرہ انتظام جا ریہ جس کی تکیل کے لئے حید رآبادیں اتنا طوفان رہا یہ اسلامی انتظام جا ریہ جس کی تکیل کے لئے حید رآبادیں اتنا طوفان رہا



JALAL

the contract of the contract o

1.

## لأنت على كاوزارت عظلى يرتقرراوركوساكا انتخا

معاہرہ انتظام جاریے پر نظام کی وستخط کے قبل ہی وزارت عظی سی تبدیا کی فرور عبوں کی جارہی تھی۔ فواب جیستاری طبعًا شریف کسلانوں کے ہمدر وادرخا نواو ہ آصفی کے بہی خواہ عزور تھے لیکن حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے میں اُن کے مفاوات نسینلاک صلاحت نہیں رکھتے گئے ، علا وہ ازیں صوبہ متحدہ ہندیں ان کے مفاوات نسینلاک سے وابستہ تھے جن کو وہ اپنی ملازمت پر قربان نہیں کرسکتے تھے رہیزیں روزروشن کی طرح واضح ہونے لئی تقییں ۔ ایسے میں معاہدہ عارمی پر نظام کی دستخط کے ایک وزیر قبل میں درج کی قبل کے دیا ہیں درج کی جبل درا اور سے برول کردیا ہیں کی تفصیل ویل میں درج کی جاتی ہے :۔

عارضی معابرہ کے متن قائد اعظم ہے مشورہ کرنے کے لیے علی یا ورجنگ اور عبدارجم کوماہ نومری شدے پہلے ہفتہ میں کراچی بھیجا گیا تھا۔ قائد اعظم نے معابدہ کی عبدارجم کوماہ نومری شدے پہلے ہفتہ میں کراچی بھیجا گیا تھا۔ قائد اعظم نے معابدہ کی ایک سالہ مدت میں ہندوؤں کا ذیا وہ تامیر کرتے ہوئے یہ مشورہ ویا تھا کہ معابدہ کی ایک سالہ مدت میں ہندوؤں کا ذیا وہ سے زیادہ اشتراک ماصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس مقرت میں پاکستان بھی حرکہ اور اس مقرت میں پاکستان بھی حرکہ اور اس مقرت میں پاکستان بھی حرکہ اور فائدہ بہنچانے کے موقف میں آ جائے گا۔ جار روز کے بعدجب یدووؤں کراچی سے بھی واپس آئے تو نظام کو تفصیلات بتلانے کے لئے علی یا ورجنگ سیدھ حدرآباد روانہ ہوگئے۔ اس زما ندیں جبکہ وفد حیدرآباد سے باہر تھا علی یا ورجنگ سیدھ حیدرآباد روانہ ہوگئے۔ اس زما ندیں جبکہ وفد حیدرآباد سے باہر تھا علی یا ورجنگ کے فالف گروہ نے ان

کے خلاف اخبارات میں ایک فہم ٹنروع کی تنبی اور ایفیس ہندو لواڑ اکا نگریس کا بہی خواہ ادرسلم مفاد کا دشمن قرار دیا تھا ۔ ای بنیاد سرتاسم رصنوی نے بھی علی یا ور حباب کے خلا معروصنه بیش کیا تھا ،اس اخباری پر و بیگینڈ و نے نظام کے ذہن کوسموم کردیا تھا۔ كراچى كى ج تفصيلات على ياورجنگ نے بیش كى تقیں ان سے نظام مطمئن نظرنہیں آتے تھے۔ فوراً عبدالرحيم كو د بل سے حيدرآ إوطلب كيا الخوں نے بھى د بلى اوركرا جى كے وا تعات ایک یادداشت کی صورت میں بارگاہ خسروی میں بیٹی کئے۔ اس وقت ، ارکا ن وفد یعنی بهاری <sup>، ناکش</sup>ن علی با در حبنگ اور عبدالرحیم موجود تھے ، علی <mark>یا ور</mark> جبنگ اورعبدالرحیم سے علی التر سیب رو مُداد سنی کئی بکو دو نوب کے بیانات میں بجز طرز اوا کے واقعاتی اختلا فاسد بنیس محقے لیکن نظام بہلے، ی سے اخباری خرد ساور قاسم رصنوی سے معرو صنہ سے اتنے متابر ہو چکے تھے کہ اعفوں نے برا فردِ ختہ ہو کرعلی یا درجنگ پراپٹا عدم اعتماد خلاہر کیا اور جب چھتاری نے ان کی جانب سے صفائی میش کرنے کی کوشش کی توان کو بھی ستعفی مجرنے کہا گیا ۔ دوسرے روز پیسب ارکان پیرطلب ہوئے سکن علی آور منے شرکت نہیں کی اور بعدیں اپنا استعفایت کردیا۔ نظام کے اس طرزعل نے جہاری کے دل میں اندیشے بید اکردیے اور ایفوں نے اپنی عافینت اس میں بھی کہ مبلدے مبلد میدرآ! دے علیٰدگی اختیار کراس ۔

ادھرقاسم رصنوی جا ہتے تھے کہ ایسے منگامہ خیر دیانہ یں صدارت عظیٰ کے جدو پر
ان کا اپنا آدی ہوج اتخا والمسلمین کی پالیسی کاسا تددے سے ۔ چہتاری کے جائے کے بعد دہدی یا رجنگ عارمنی طور پر صدر عظم مقرر ہوئے مگر مشتقل صدر عظم کی طاش جاری رہی ۔

نظام کے بیش نظر کسی ایسے آدی کا تقریر تھا جو سلمہ قابلیت، ادر کُل بند شہرت کا حال ہو بنایخہ غلام محد ؟ نظفرانشر فال اوز ا ہوسین کے نام تجریز ہوئے کیکن یہ نمیوں پاکستان کی بنداور دہاں کی حکومت کے لئے ناگر برتھے ۔ موخرالذکر یاکتان کی جا بندورین



ين إنُ كشنر يخفي اندرون ملك إسي صلاحيتون كأكوني شحض نظرية آيا تقا. و سم رضوی ابتداریں جنرل العیدروس کی طرحت ماکل تھے سکن جب لوگوں نے یہ بات ستجهانی که مندوستانی زعماکهیں اس کو حبّاک کا بیش خیمہ مذسمجه لیں لؤ اعفوں نے اینے اس رسٹ منز کے فوجی عصائی کو منظرانداز کردیا اور لائق علی کو اس عہدہ کے لئے منتخب كيا بسلم صعب كارون مين لائن على ايك متنا زهيشيت كے ها مل تھے - سستن أنجنير کی حیثیت سے ایمفوں نے اپنی زندگی شروع کی تھی سکین علی نواز جنگ کی حیف انجینری کے زمانہ میں ان کے ایما پر یہ مرکاری طازمت سے سبکدوش ہوئے۔ اسی زمانہ میں ماہورہا نے حیدر آبادکنسٹرکش کمینی کی بنیاد رکھی تھی جس میں یہ طازم ہو گئے اور ترقی کرتے ہوئے اس کی محلس منتظر میں بہنے گئے . بہاور یارجنگ کے اتبقال کے بعد بہلی مرفتها او اسس سیرعلی کے انتخاب کے وقت میکابس کے معاملات میں دخیل ہوئے ۔ایک بااثر مسلم سیاسی جاعت سے تعلقات قائم رکھنے میں چونکہ بڑے فوائر مضر ہوتے ہیں اس لیے یتمیراتی کمپنی و قتاً فرقتاً محلس کے سالا نه حلسوں اور محلس کے و فود کے بسرون ملک کے دور وں کے لئے رقبی سبیل کی صورتیں پیدا کردیتی تھی کہجی کبھارمحلس کے کسی ریشیا جال عدہ وارک مالی مشکلات کودور کرنے یا ان کو عدالت کی قرنیوں سے بجات والے کا بھی بہاں سے ساما ن ہوجاتا تھا مجلس اتحاد المسلمین کے ایک صدر کوصدارتی انتخاب میں كاميابى كے بعدا يك مور خريد نے كے لئے يائے بزاركى رقم بھى دى كئى تھى اورجب اس كے جانشین کواسی طرح رقم کی سینکش کی گئ توجدیدصدرنے اپنی قلندراند انخساری کے ساتھ اسے قبول کرنے ہے انکار کیا تھا۔ البتہ مجلس کے ایک عبدہ دار کومستعلاً تین سوک ما ہوارامدا د ننخواہ کے طور پر دی جاتی تھی بکین بیساری چیزی سس بردہ ہمتی تھیں۔ ں اُن علی نے کا غذسازی اور شکرسازی کے کارخانوں کو کامیابی ہے چلا کرایک۔ صنعت بارکی حیثیت سے بڑی شہرے حاصل کرلی تھی کسی صنعت کی کامیابی یا محدود

كبين كے مصص كى فروخت كے لئے محض ان كا نام كافى سجاحاتا كا، ان كى يرتى کچھ ٹوان کی اپنی صلاحیتوں کومت کی سررستی کی وجہ سے تھی اور کچھ اس وجہ سے كم حكومت كے حيندا على عبدول بران كے عربية فائز سقے . ان ميں معين نواز جنگ اور عارف الدین حیین انجنیرنے جوان کے بہنوی تھے ان کے آگئے بڑھانے میں بہت کا م كيا ۔ مك كا ہرد لعن يز اوركثيرا لاشاعت روز نامية رميردكن "كے مالك اور مديرعارف لدين کے بھائی تھے واس اخبار نے منعت وحرفت میں سلم مفادات کے تحفظ اور اس کے اکے بڑھانے میں بڑا کردا راوا کیا ہے ۔ بیساری چیزیں لائق علی کی ترتی میں معاون ا بت ہوئیں۔ حیدراً با و کے سلم صنعت کاروں نے لائق علی کی مرکردگی میں تحریک پاکستان کے مالی استحکام میں بھی بڑا حصہ لیا تھا سلم لیگ سے منصوبہ مبندی کمیش س<mark>مے یہ رک</mark>ن بھی امز<sup>و</sup> بوكَّ عقد اور قبيام إكستان كي بعد قائد اعظم في الخيس باكستاني وفدك إيك ركن كي میشت سے اقرام متحدہ بھی بھیجا بھا۔ نیکن ان ساری پیزوں کے باوجود عملی سیاست سے لائ<del>ت علی کو دور کا بھی</del> و اسطہ ہنیں ٹرانقااور نہ حیدرآبا وسے مسائل کوسلھانے میں الحفول من مجمى كوفئ رمبرانه اقدام كيائقا.



اور كردارى وجدے درباريس كافي رسوخ ہوجيكا تھا لائت على كے تقرر كے لئے نظام كويمواركرنے برآماده كيا . ان حالات كے تحت رحيم نے ورمابرس سلسله جنباني مثروع كى رحيم كابيان ہے كه نظام لائت على كے نام سے واقعت كك مد تھے ليكن دو تين ا قا و سی رحیم نے نظام کو کس طرح ہموار کمیا وہ بڑی دلجید بیتفصیل ہے۔ یہ بیان سمیاجا تاہے کہ تین الا قانوں میں نظام سے وزارتِ عظمیٰ یہ رحیم کی تفتیکو ہوئی انتخاب کا یہ معیار قرار پایک نیا صدر عظم ایسا ہونا جاہئے۔ جوم ند ووُل ور مسلما نوں کے بیچے سے بی<del>کماں قابل قبول ہو' حکومت ہندیجی نا راض نہ</del>واور پاکستا کو اعتراض نہ ہو۔ نظام نے ان اصولوں کوتسلیم کرتے ہ<u>وئے ٹام طلب</u> کئے اور اپنی جانب سے شامراج اور شکل و منکٹ را ماریڈی کے نام تیجویز کئے جس کی رجیم نے مخالفت کی ۔ دوسری الما قاست میں رحیم نے دائت علی کا نام پیش کیا' ا سے صنعتی کامنامے بیان کے مہذو وُں اور سلمالؤں میں ال کی ہرولوز مزی بیرونی ممالک کی سیاحت مذہبی رحجانات اور بیشدیدہ خصائل کا تذکرہ کیا۔ نظام کے نے بھی ا<u>پنے طور سران کے متعلق معلومات حاصل کیں</u>۔

ایک روزقاسم رصنوی نے شلیفون پر رحیم کو بایین زہیری کے سکان پر طلب کیا جہاں قاسم رصنوی کے علاوہ لائق علی اور کلبس اتحاد السلین کے کیھے جدہ دار بھی موجود ہے ۔ لائق علی کے تقرر کے متعلق دریا فت کرنے پر رحیم نے دریار میں اپنی گفتگو کی ساری تفصیل بیان کرتے ہوئے تقرر کے امکا نائ کوروشن نبلائے اس بہقاسم رصنوی نے رحیم کے سامنے لائن علی کے بین شرا لکھ بیش کئے: ۔

(۱) بیس کروڑ کے اما نمی کھا لتوں کو پاکستان کو دیا جانا (۲) تقرر کے متعلق قائم خام میں اور دسی کو متی مونا جو سرمرزایا جھیتا ری کو ستی تھی ۔ بہی شرط کے متعلق رحیم نے جاب دیا کہ علی یا ور جنگ کے ساتھ گذشتہ مرتبہ جب

وہ کراچی کئے تھے تو غلام محد نے استجویز میش کی تھی کہ حیدرآباد اپنے (۷۳) کروڑ کی ا مانتی کفا نتوں میں سے ایک ثلث پاکستان میں اور دو نلث ہندوستان میں لگائے چنا بخداس کی منظوری کے لئے کونسل سے بارگا و خسروی س معروضہ میش کے ہوئے دو ماہ سے زیادہ عرصہ ہوگیا۔ تاہم اس سلسلہ یں وہ مزید کوشش کریں گے دیگردو ٹرادکط كو فروعي نوعيت كا بنلاكر رحيم نے مناسب و قت برایفین منظور كرانے كا و عدہ كمیا ۔ رحم كابان ہے كروہ سلسل سوچة رہے كم كس طرح لا فق على كے تقر كے سنله سی سیسوئی ہوگی۔ بالآخراکے تدبیر سحصائی ری اور انفوں نے محسوس کیا کہ اب یہ مسکد طے ہو سکے گا ۔ جنا بخد صبح سویرے ہی وہ کناک کر تھی بہنے گئے ۔ فورا باریابی ہوئ اور اسے سویرے آنے کی وجہ دریا فٹ کی گئی۔ رصیم نے جواب دیا کہ چھتاری کوہاکر تقريبًا تين بفتے ہو چکے ہيں عجد مدصدرعظم كا ابھى كأت تقربہنيں ہو ااوراس اثنا مں محومت ہند کے عزائم خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اسبی صورت میں وہ خور کھی وزارت بررمن نهيس جائة اورباركاه خسروى مي استعفايش كرنے كى اجازت عاصل کرنے کے لیے ما عز ہوئے ہیں۔ نظام نے قو د لائق علی کا ذکر تھیٹرا اور اسی مبع منے کی خواہش ظاہر کی رہیم نے ٹیلیفوں پر قاسم رضوی کو لاأت علی کے گھر فوراً پہنچنے کے لئے کمارو درا سغے کے بعد قاسم رصنوی کو اصرار راکہ بیلے شرائط کا کھے ہونا بہت مشروری ہے کیوی لائق علی نے قائد اعظم سے پاکستا ن میں چندا ہم صنعتوں کے قیام سے تعلق معفی امور طے کرنے کے سے امری حانے کا وعدہ کرلیا ہے ۔ رحم نے اطبیان دلاما کہ وقت برساری چزی طے ہو جاس گی

بہ سے پیری سے ہم بیان میں سے ملنے کے لئے صبح ہا ، جے کا وقت مقرر کیا تھا اسکن ارمیم نے انھیں ، ابھے کنگ کو کھی سنچنے کی ہدایت کی اور خود صبحے وقت پر دیو ڑھی بہنچ گئے ، فصمت گھندہ کی اس تا خیرکی وجہ لائق علی کے سبجے میں نہ اکی ، بہرکسیسنہ

سس وقت رحيم بارياب موث كاظم يار حبك صدر المهام سيتى يمى و بإل موجرو سكف نظام نے لائن علی کوساتھ نالانے کی وجہ وریافت کی تورجم نے کہا انھیں ١٠ جي کا وست دیا گیا ہے اور وہ اب آتے ہی ہوں کے ۔ دوران گفتگویں رجیم نے محرر لائن علی کی تعریب کے بل باندھے اوران کی عبادت وریاضت اور خیرو خیابت کے قصے بیان کئے ۔ نطسام کو یہ باتیں سُن کر ٹراتعجب ہوا کیو بحدوہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ شاید دولت اور اور پ وامریکی سیاحت نے ان کی عاد توں کو گاڑویا ہوگا۔وس جے رہے عقے اور لائق علی کی باریابی کا وقت قرب تھار حمے نے اپنے اسدوار کی قیمت بڑھانے سے لئے ایاآ خری حربہ استمال كرتے ہوئے كماكر لائن على وزارتِ عظمى قبول كرنے ير الى نظر نہيں آتے کیونکہ پاکشان کے ایک کام روہ امریمہ جانا چاہتے ہیں البتہ اگر ہیں کروڑ کے تمسیکا پاکستان کودے دئے جائیں تو ممکن ہے وہ ایٹا ارا وہ برلیں ۔ نطام نے اسی وقت کا نلم یارجنگ کرمٹل بیش کرنے کا حکم ویا جس کے آتے ہی شطوری بھی صادر فرما د<mark>ی</mark>۔ لائت على ١٠ بيك كناك كويقى مبارك يهني دنظام ني ال كيسلام ما جواب

دیتے ہوئے نرمایا: \* تہارے غیاب میں تہارے دوست نے تہاری برمیز محاری اور تقویٰ کی بڑی

تعربین کی ہے۔ میں بہت خوش ہوا گئے اللہ ا

" میں عاصی اور کین گار ہوں ۔ میں گہنگا رہیں '' لائق علی نے لجاجت مے جواب دیا۔

" رحیم نے کہا ہے کہ تم نے پاکستان کو ۲۰ کروڑ تسکات کا دعدہ کیا ہے۔ میں نے ساک منظمہ میں بھر میں اس میں میں "

اس کی منظوری ایمی صادر کردی ہے "

ں ُن علی نے موُد بانہ انطِها رنسٹکر کمیا

" میں نے ایک سال کے سے صدارت عظی رہتیں مامور کرنے کا فیصلہ کیا ہے"۔ سرکار نے کہا۔ " میں شاید جیے ماہ سے زائد نہ رہ سکوں ﷺ لائق علی نے جواب دیا۔ میں ساید جیے ماہ سے زائد نہ رہ سکوں ﷺ

" چھ ماہ بہت کم ہیں جہیں کم از کم ایکسال رہنا ہوگا۔ اگرتم چھ ماہ کے بعد پہلے جاؤ گے تر پیرتمہا را جانشین کون ہوگا "، سرکارنے استفسار کیا

مرے بعد معین نواز حباً میرے جانشین ہو سکتے ہیں " لائن علی نے انہائی سادگی سے جاب دیا۔

مرکارخاموش ہوگئے۔ رحیم کو کھی اس جواب پرنتجب ہوا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ہیلے ہی سے لائق علی کے فیملی گروپ میں پرمنصوبہ تیار ہوگیا تھا کہ اب صدارت عظیٰ خا ندان سے باہر ذجانے پائے۔ سرکارنے رحیم کوخنام کے ہم بیجے تنخواہ کی تفصیلات طے کرنے کے لئے طلب کیا۔

ردیم کا بیان ہے کہ شام میں باریا بی کے وقت بجزاُن کے نظام کے پاس کوئی موجود عرفقا ۔ رحیم نے چھ ہزار سحد عثمانیہ تنخواہ یہ استنشار انکم سکیس کی تجویز بیش کی جس کو نظام نے بیاب و بیش منظور کرامیا.

تقرر کے سلسلہ میں قائد اعظم کی اجازت کی تُرط بیش نہیں ہوئی اور نہ لائق علی نے اس کے سعلت استفسار کیا ، بغلا ہر قائد اعظم سے شغلوری تو نام بیش ہونے کے ساتھ ہی یا اس کے قبل حاصل کرلی گئی تھی۔

بہرکمین صدارتِ عظمیٰ پر لائن علی کے تقرر کی یہ دہ تفصیل ہے جس کے راوی رحم ہیں ۔ ان تفصیلات کے مطالعہ سے یہ امر مترشع ہوتا ہے کہ لائن علی درصل اتحاد اسلمین کے امیدوا را ور تاسم رصوی کے فرستا دہ تقے اور اس تقرر کے سلسلہ میں رحیم نے جو کرداراداکیا وہ سارا ہے تا اُد کے بحمی تعمیل میں تھا۔

حیدراً بادی صدارت عظمیٰ برکسی زمانیس سالار جنگ اول ، سرعلی امام اور سر ابر حیدری جیسے مدبرین اور غیر معمولی صلاحیت اور قاطیت والی سبتیال فائز رہی عیں اس بربہ مرتبہ ایک ایسے عوامی صدر اعظم کا نقر منظور ہوا تھاجس کو نہ سیات کا بخربہ تھا، نہ بہاک لا نعن سے واسطہ بکہ محف ایک صنعت کارتھا اور یہ تقرر ایسے زمانہ میں ہوا تھا جبکہ ملک موت و زمیست کی شمکش میں مبتلا تھا، حیدرآ بادی کفتی حیات بلانی طوف اول کے تھبیٹرے کھا رہی تھی، ہرسمت گھٹا ٹوپ اندھرا چھایا ہوا تھا اور کہیں سے شعاع امید نظر نہیں آتی تھی ۔اس کے با وجود مدید صدر اعظم سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ این کے با وجود مدید صدر اعظم سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ این کے ورکہ یک کے با وجود مدید صدر اعظم سے یہ توقع کی جا دباری تھی کو رکہ گئا۔

اور کہیں سے شعاع امید نظر نہیں آتی تھی ۔اس کے با وجود مدید صدر اعظم سے یہ توقع کی جا دباری تھی کہ این کو گئی تھی۔

اگر لا یہ علی کو بلائسی یا بندی کے خود مختاری کے معاقم کا مرف کا موقع ملنا تو کوئی تھی۔

ہندیں کہ وہ حالات کوماز گا ربنانے کی کومشسٹن کرتے میکن وہ قاسم رضوی کے نامر دکردہ بندی کے عدر آباد کے مستقبل کے جومند ہونے تیار کئے تھے اُن سے تجا وز بندی کے خود میں کہیں کرسے تھے اُن سے تجا وز بندی کے خود میں کہیں کرسے تھے اُن سے تجا وز بندی کے خود میں کے خود میں کہیں کے کھے اُن سے تجا وز بندی کے خود میں کرسے تھے اُن کے تھے اُن سے تجا وز بندی کے خود میں کرسے تھے اُن کے تھے اُن سے تجا وز بندی کے خود میں کرسے تھے کیں کرسے تھے اُن کے حدد آباد کے مستقبل کے جومند ہونے تیار کئے تھے اُن سے تجا وز بندی کی کومشر کیں کیا ہو کہیں کہیں کرسے تھے اُن کی کومشر کیا کہیں کرسے تھیں کہیں کرسے تھے کے اُن میں کومستقبل کے جومند ہونے تیار کئے تھے اُن سے تجا وز بندی کے خود کھیں کے تھور آباد کے مستقبل کے جومند ہونے تیار کئے تھے اُن سے تجا وز بندی کے خود کھی کومشر کیا کہی کے تھور آباد کے مستقبل کے جومند ہونے تیار کئے تھے اُن سے تھا کے کومشر کیا کھیں کومشر کیا کہی کومشر کیا کہی کے کھی کیا کو کومشر کیا کہیں کیا کہی کومشر کی کیا کہیں کی کومشر کیا کی کومشر کی کی کومشر کی کومشر کی کومشر کی کی کومشر کی کومشر کی کومشر کی کا کومشر کی کومشر کی کومشر کی کومشر کومشر کی کومشر کی کومشر کی کومشر کی کی کومشر کی

لائق علی کے وزارت عظمی پر تقر رکے ساتھ ہی چیتاری والی کونسل تحلیل ہوجی ہے اور مبد بیصدر اعظم کو ابنی عبد پرکونسل کی تشکیل کیسے ضرفطا کے سلنے تجاوز بیش سرنا ہیا۔ اس وقت اگر جماعتی وابنتگی کے اصول کونظ انداز کرکے ملک کے بہتری دہا غول بیس ہے کونسل کے ارکان کا انتخاب کیاجا تا توجیدر آباد کے ستعبل کو محفوظ کیا جاسکتا بھا لیکن فاسم حضو یکسی طرح حکومت پر تبصنہ حاصل کرنا چاہتے ہے تا کہ سیاست کی اگر و وری میں طرح حکومت پر تبصنہ حاصل کرنا چاہتے ہے تا کہ سیاست کی اگر و وری طرح ان کے باتھ میں آجائے اور یہ اسی وقت میمن تھا جب کونسل میں اتحاد اسلین الوار اسلین میں ایک اور یہ اسی اصول کونظر انداز کرکے جارعہدہ داران کرکاری کے مارکان کر بے بیار عہدہ داران کرکاری کو کھی کونسل میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تا کہ ان کی انتظامی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جاسکے۔ بارہ ارکان کی مجوزہ کونسل میں جارجہدہ داران سرکاری کے علا وہ اتحاد السلین اور ہمندو جاعق میں سے جارجارارکان لینے کا تصوید ہوا۔

حيدرآباديس وزراءك تقرركو بالتكليه ايك شابى اقتدارهماما ما كلفا حس يررزين کی رمیشہ دو انیوں کی وجہ سے محکومتِ ہند کا تسلّط تھا۔ اس شاہی اقتدار کی بحالی مجے لئے بہادریا رجنگ نے اتحا د المسلین کے پیٹ فارم سے اپنی خطابت کاسارا زور صرف کردیا تعااور الخيس كاميابي نصيب بنيس موئي هتى بيكن حالات نے كچھ ايسايٹ كھا ياكة تقسيم سند كے ساتھى، مندوستان سے الكريز اينا بوريا بستر باندھ كر رخصت ہو يك تھے واستوں میں برطانوی اقتدارا علی ختم ہو چکا تھا اور حیدرآبا دیے آنادی کا علان بھی کردیا تھا ۔ نظام كے ساسے شام نہ اقتدارات از خود بحال ہو گئے متے ليكن اس كو قدرت كى ستم ظريفى كمنا چاہيئے كرآ داد حيدرآبا دے فرما مزو اكوكونسل كى تشكيل ميں اتنا بھي اختيار باقى دربا. جربطانوی بیرامونشی کے زمانہ میں حاصل تھا۔ اس وقت وہ کم از کم وزراء کے تقرر کے معاملہ میں رزیدُنٹ کے بیش کردہ ناموں سے ! خدلات کرسکتے تھے یکسی وزیر کی علیٰدگی پراصرا رکرسکتے تھے لیکن اب ان کے ہاتھ سے یہ اضیا رہبی چین کیا تھا۔رزیریسی ا<mark>مترا</mark>ر علی ( پیرام<mark>زششی ) کی کمین</mark> گاههمجهی جاتی کتی لیکن اب وه " دا دانشلام" میں منتقل ہوگئی تھی سانمشی اور تاج برطامنیر کے سارے اختیارات قائم رونوی پر منتقل ہو چکے تھے. جدید کونسل کے لئے جن چار مرکاری عهده وار و س کولیا گیا ان میں صرف عین نواز حباک ہی ایک ایسے تھے جنہیں کونسل کا بجرم تھا۔ لائن علی سے رہشت واری کی بناویر ان کا کا بینہ میں میاجانا صروری متما اور اپنے صدارت عظمیٰ کے دور کے خالتہ پرلائق علی ایفیں اینا جانشین مجی بنانا چاہتے تھے جس کا انہار الخوں نے اپنے تقرر کے وقت نظام کے سانے بھی کردیا بھا۔ یہی وجہ ہے کہ معین نواز جنگ احجاد المسلین اوراس کے **م**ندرسے بہت قرمیب ہوگئے کتھے۔ عبدالحمید خاں تین چارسال کے دورا ن میں سٹن جی ہے چین حبٹس کے عہدہ پر سنے گئے کے ، قاسم صنوی اعفیں وزیر بناکران کا ایک احسان

ك اتحاد المسلين كاستقر-

آبارنا حاہتے تھے. ماوند لاتور کے مرکاری کمدیش کے رکن کی صینیت سے عبدالحمد خاں نے كميش كے ويكر دواركان امشرىلى اور ارمو واينكار)كے متفقة فيصله سے اختلات كرتے ہوئے حومت کو لاتور کے حاوثہ کا ذمہ وار قوار و یا تھا جحومت کواس ریورٹ کے شائع کرنے كى محت ند مونى كيكن قاسم رضوى ك ول س عبدالحميد خال كے لئے جو عبكر بيدا بوكئ كتى اس كا ا تعقنا به تھاکہ انفیں اِب حکومت میں ایاجائے۔ وہ ایک ایھے سلمان تھے لیکن زمانے نشیب و فراز اورسیا سن کے داؤیہ سے تطعًا نا واقعت تھے ۔ یہی حال نضل واز حبَّک کا تھا جن کی ب<mark>وری مرکا ری الما زمت سخر کی</mark> ا مدا د با ہمی کی <mark>توسیع واشاعت میں</mark> صرف ہوئی کھی عملی و ندگی کا الهنیں کوئی تجرب نه تھا۔ راجرام موہن لعل بھی عدالتی عبدہ دار اور ج بأمكور تھے لیکن طبعیت میں علد بازی تھی اور دنیا کے عالات سے بے خبر تھے۔ یو کر کانیتھ اور مرخان مرنج شمرك آوى تھے اس كے الفير بنتخب كيا كيا . عارغ مسلم ارکان میں نیکل و نیکٹ راماریڈی نائب صدر عظم کسی مندوسایس مبا ے مقلی نه محق حیدرآبادے بڑے دسیکھ اور زمندار تھے ایک عصر تک عزازی طوریر سٹن جی کے خدمات انجام دیتے رہے اسرایہ دارتھ اوراکٹر مشتر کہ سرایہ والی کمینیوں کے ما رُكٹر بھی تھے۔ حدر آباد كے سندوسلم اتحا و كافيح نو : تھے ليكن عملى سياست كا انفيل كوئى بخربه فا اورزیاده برم منظم بحی فرتے البتدراما جاری جوایک سابق سی ترمسی کی صفیت سے کا بینہ میں لئے گئے تھے گرگ باراں دیرہ تھے ، ب<mark>نیس حیدر آباد کے ب</mark>ندوسلم مسأبل پر اچھی دستر عاصل تقی مند دؤں میں بھی ان کی مزی عوت تھی ۔ یہ تو ایک شارد کی صیبیت ہے دروانی تاشہ دیکھے آئے تھے اور استعفا دے کر پھلے بھی گئے ان سے مسائل کے سلحمانے کی وقع ركهنا بي غلط تھا. البته ان كو درميان ميں ركھكر مندوسلم خليج كوياڻا عباسكتا بھا جس كى طرف قوم بنيس كى كئى رست اقوام كے قائر وينكث راؤ صرف جبل مركب تھے. يد بتعلیم بھی نه صلاحیت ۔ ان کے علاوہ بعدیں کچھ اور ہندو ارکانِ مقتنهٔ میں سے وزارت

برائے گئے وہ سب محسب موقع پرست محقے اور ان کا کوئی معیار ہی نرتھا . اتحاد المسلين سے جڑيم لي گئي تھي اس كي تفصيل كتاب كے حصد دوم ميں ايك مستقل باب کے تحت دی گئی ہے۔ ان میں بجرعبدالرحیم کے جہنیں سابقہ دو وزار توں کا تجربہ تھا اورجہنوں نے جدید کا بینہ میں ترکت سے انکار بھی کیا تھا بقیہ تین ارکان میں کوئی بھی اس بنكاى دوركے الئے موروں نہ تھا . صدر عظم نے ایک ركن کے انتخاب پرا عراض كيا تھاکیونکہ یہ اُن کےصنعتی ا د اروں ہے ماہ مباہ مستقل ننخواہ بطور ا مدادیا تھے تھے اور مک میں ان کی شہرت بھی اچھی نہیں تھی و سکین قاسم رصنوی نے یہ کہر صدر عظم سم کو خاموش کرد باکہ ان کی ورکنگ کمیٹی نے یہ انتخاب کیا ہے حب کو نظر انداز ہنیں کیا مباتا۔ دنیا کے متردن ممالک میں دب کوئی سیاسی جماعت مقنند کے انتخابات میں اکثر میت ماصل كرتى ہے تواس كے يارٹى ليڈركوصدر مملكت كى جانب سے محومت كي شكيل کی دعوت دی جاتی ہے جس کی بنا برار کا ن مقعند میں سے کا بینہ کے لئے وہ اپنے رفق او کو نامزد کرتاہے اور میرکا بینہ اس و تست یک بربمرا قبتدار رہتی ہے جیزیک اس کو مقدنہ کا اعتما حاصل ہے ۔وزیر عظم اور اس کی کا بنیہ ، مقننہ کے باہر' اپنی سیاسی جاعت کے ڈسلن کی بابد کا ہوتی ہے اور جماعتی نصالوں کو حکومت کے اندر برو اے کار الانے کی ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان کی عدم کمیل یا انخرات کی صورت یں جماعت کے اندر اُن سے بازیس کی جاتی ہے بلکن اس سیاسی جماعت یا اس کے صدر کو حکومت سے روزمرہ کے معاملات میں دخل وینے اور اس کے فیصلوں کو متاثر کرنے کاحق نہیں ہوتا میسله جمہوری <sub>ا</sub>صول میں کیکن حیدرآباد میں ان پر اٹماعمل کیا جاتا رہا ۔سب ہے پہلے صدر عظم کا اپنی کا بینے کے رفقا کونا مزد کرنے کا حق سیاسی جماعت نے سلب کرایا . ووسر محومت کی پانسی کے موا مات میں سیاسی جماعت کے صدر کی رخل اندازیاں آئی زیادہ بڑھ گئیں کدسی مشدر کونسل ابھی غور بھی کرنے ہیں یاتی کہ اس سے قبل کسی ملیٹ فارم سے



اس سنله کے متعلق جماعت کے صدر کوئی تقریر فرما دیتے یا اخبارات میں ان کاکوئی بیان شائع ہوجاتا ، ہندوستان سے گفت وشنید کے ہرمرحلہ برقام مرصنوی نے یہی عمل کیا جس کے اعث كونسل أزادى سے كسى مكري غور كرنے كے قابل : رئى اور بجز ليدرى نے ين كے ملانے کے وہ کوئی کام ذکر سکی ۔اس سے ملک میں اور بیرون ملک بیاما م تا تربیدا ہو گیا تھا كرحيد رآبادس بهاب ملكت كونسل كے ذريعہ نہيں بك قاسم رضوى كى رائے تصفيہ یاتے ہیں۔ اتحاد المسلمین اور اُس کے صدر کا حکومت سے اس طرح مربوط ہوجا نا آ مُندہ جل كرسلمانوں كے انہتائى جلك تابت ہوا ہم ازى الأئق على كو حكومت كے مربراہ كى حيشت سے يعسوس كنا جا سے عقاكدسارى ذمه دارى ان كى اپنى سے اور كونسل ملک کی سب سے مقتدر جماعت ہے حس کی رائے کو ملک کے اندر فیصل کن ایم ست ماصل ہے۔ اگرسیاسی جماعت یا اس کا عدر اس رائے کو تبول کرنے تیار نہ ہو تو سربرا و محرست کے لئے ایک ہی باعور معدرات باتی رہ جاتا ہے کہ محومت سے استعفاد بدے جس کو بوری کونسل کے استعفا کے مرادت سمجھا جاتا ہے بیکن آپس میں اغراض ایسے وابسته تھے کہ لائق علی کو استوها دینے کی تہت نہ ہوئی اور محکومت کا وقارخم ہور رہ گیا۔ حیدرآ باد کی جدید باب محکومت ان اجزائے مرکبی مشمل تھی سوال یا ہے کہ کیا ملکس ہی عالی وماغ کتے جن کے شانوں پرایسے نا زک زمانہ میں جب حیدرآبادموت فر زىسىت كى كشمكى بىرمىتى مقا حكومت كى ذمەداريون كاپار عايدى گيا بقايونكاسىيىسى اليه لوگ موجو د متھے جوسلمہ قابلیت اورصلاحیب وں کے حامل تھے۔ انحین کا منہ س اگر نہیں ایا جاسکتا تھا تو کم از کم ان سے مسائل کے حل کرنے میں مشورہ طلب کیاجا تا میں ممس کواس کی ضرورت پڑی تھی۔ ہرنوماموروزیر اپنے آپ کو قالمیت اورصلاحیت کا پیکر سبحقتا تضااورقائد قوم قاسم رضوی کے اشاروں پر حلیما عقا .

Audio Report of Lander Tay of the Art Edition of

## اتخاد كمسلمين كاعودج

وی عودے نصیب نہوسکا جوسقوط حیدرآباد کے سال ڈیڑھ سال قبل مجلس کے وہ ہنا اور اس کے صدر کو کھی اور اس کے آخری صدر قاسم صفوط حیدرآباد کے سال ڈیڑھ سال قبل مجلس کے وہ ہنا اور اس کے آخری صدر قاسم صنوی کو حاصل ہوا۔ بہا و ریار جنگ ہی مجلس کے وہ ہنا صدر تھے حبول نے اپنے خلوص کے اوٹ کردار ہے۔ شل خطابت ، انہمائی ایجاراو رغیمولی معدد تھے حبول نے اپنے خلوص کے اوٹ کودار ہے۔ شل خطابت ، انہمائی ایجاراو رغیمولی مندی مسل حیتوں سے سلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرکے ان میں زندگی کی تراب ہیدا کردی تھی مسلمانوں کو خواب خواب کی حکومت تا مئم تھی لیکن اس کے باوج و حکومت کی مئم تھی لیکن اس کے باوج و حکومت کی مئم تھی لیکن اس کے باوج و حکومت کی مئم تھی لیکن اس کے باوج و حکومت کی مئم تھی لیکن اس کے سالم سے بیدار کردی تھی مراکبر حیور کی میں افسی پہلے ان کے اشارہ یا ایما کے رہین صنعت نہ تھے اور کہ میں افسی پہلے کا لگفت سے مشانے کے لئے و زارت کی بیش کشس کے داند صدارت عظمی میں افسی پہلے کا لگفت سے مشانے کے لئے و زارت کی بیش کشس طور یہ اس ان کے باک شبات میں تعزیش پیدا بنیں ہوئی اور انحنوں نے بہلے طور یہ اس امرکا اعلان کردیا :۔

"میں اپنے آپ کو وزارت کا اہل بنیں باتا انکساراً نہیں بکرحقیقت یں تصویہ کرتا ہوں کہ مجھے کرسٹی وزارت کو اہل بنیں باتا انکساراً نہیں بکرحقیقت یں تصویہ کرتا ہوں کہ مجھے کرسٹی وزارت پر مجھے کرمہات ملکت برغور کرنے کے لئے بنیں بکہ گرد کرچہ و بازار بن کرتفوب کی دنیا میں طوفان بر پاکرتے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اقبال کے ادفاظ میں شاہیں زادہ ہوں اور میرا مقام صرف دامن کوہ اور وسعت جواہے۔

یں وہ مزد ور ہوں جوراستہ تیار کرتا ہے کہ طِت اسلامید کی گاڑی آسانی
عدر نا کک بہونے جائے۔ اس سے اپنے قلب یں اس گمان کو بھی نہ جگہ
دیکے کہ یں حکومت کا کوئی مقام جاہتا ہوں یا آئندہ قبول کروں کا جا ہے
دہ وزارت ہمدیا ورزارتِ عظیٰ یہ

بہادریارجنگ کواس امر کا احساس تھا کئے کوئی عوامی جماعت اپنے منصوبوں میں اس وقت کہ کامیاب نہیں ہوسکتی جب کک محکومت کی باک دور اس کے اعت میں مذہورای کئے وزراو کے تقرریں رزیدنٹ کی رسینہ دوا ینوں کے خلاف اعنوں نے مہیشہ احتجاج کیا۔ اس اختیار کو دہ یا تکلیہ دات شاہا نہیں مرکور دیجھنا جا ہے تھے۔ چنا کئے درائے ہیں:۔

"کوست میں دخل نظر بائے کی حید را آباد میں میں ال اس الم بیدا ہی نہیں میں اس اللہ بیدا ہی نہیں کوست میں دخل نظر بائے کی حید را آباد میں میں وال اس الم بیدا ہی نہیں ہوں کا کہ ہم وزرا دکے تقرر وتعطل وعلیٰ رکی کا کا بل اختیارا ہے یا وست اما مالی قدر کے دست میارک میں دیکھنا چاہتے ہیں اورکسی کواس کا مجاز نہیں مالی قدر کے دست میارک میں دیکھنا چاہتے ہیں اورکسی کواس کا مجاز نہیں مسجھے کہ وزرا و کے انتخاب میں ان کومتور و دسے یہ

بہادریار جبک نے سلمانوں کے لیے جومز ل تعین کردی تھی وہ ان کے بدر کے صدور کے لئے دلیل راہ اور مہناج بن گئ تھی۔ ان کے نقش قدم برجل بحلس تا ولمسلین ارتفاق منا زل طے کرنے نگی اور مہندہ ستان کے سیاسی حالات نے اس کو اجابک اس نقطہ کروج وہ بہنچا دیا جس کے بعد زقی کی راہیں تومدود ہوجاتی ہی لیسکین منزل کی رفعار تیز تر ہوجاتی ہے۔ شمع جس طرح بھینے سے بہلے سنجالا لیتی ہاور بھرک منزل کی رفعار تیز تر ہوجاتی ہے۔ شمع جس طرح بھینے سے بہلے سنجالا لیتی ہاور بھرک کے افتدار کا ہوگیا تھا۔

جب نواب چتاری کے دُور سے آخر نیا نہ میں اصلاحات دستوری کے بہوب

مقدند کے انتخابات عمل میں آئے تو (۱۲) ما منسستوں برائخا والمسلیوں کے صدفی صد امیدوالدکا میاب ہوگئے۔ قاسم رضوی مقدند کے رکن تو منتخب ہو بچے تھے لیکن مجلس کی صدارت برائجی ان کا انتخاب عمل میں بہیں آیا تھا ، صدارت بر فائز ہونے کے بعد صدر کے وقار کو بر قرار رکھنے کے لئے انھیں ارکان مقدند کا قائد کھی نتخب کردیا گیا۔ عدر مرزا آملی کے صدارت عظیٰ کا شانہ تھا اور کونسل نے مقدند کے ارکان میں ایک ہندوؤں ایک ہندوؤں ایک ہندوؤں کی دیکھٹ را ما ریڈی اور سلمانوں میں سے عبدالرحم کو لیا گیا ، دولوں عوامی وزراء نے کونسل میں بڑی اچھی اجدادی ، ان دونوں کے تقرر کے قبل ممکم قاسم رضوی کے مدر نتی ہوئے کے بہلے نظام نے اار جون شہر کا فوجید رہ اور کی آزادی کا اعلان کردیا تھا اور بعض شترک اموریں ہندوستان سے تعاون کے لئے تھا۔ وشنید کا امان تھی ہرچکا تھا جس سے عوامی وزرا ، بھی متحلق کرائے گئے ہے ۔

مرمرزا آمنیل کے آخی زما نہ میں متدا مور دستوری سیدتی الدین (مرحم) کو بیف انتظامی الزامات کے تحت بازر سے سیکدوش کردیا گیا جکومت کے اندر یہ برے استدفسم کے مندود تمن شہور تھے۔ ان کے طازمت سے علیٰ ہوتے ہی قاسم رصنوی نے انھیں ابنی عالمہ یا ورکنگ کمیٹی میں نامز وکر نیا اورا کیا۔ ذیلی اسخان میں افعیں مقدند کی نشست بھی ولمادی یہ بیم برپر ونشل سیول سروس کے آوی تھے۔ بہاریں ونشل سیول سروس کے آوی تھے۔ بہاریں کا بیم سی محکومت کے قیام کے بعد و ہاں کی طازمت، سے علیٰ ہو کے گئے اور لیے ایک عزیز کی کوشنوں سے مفیس سرا کبر حیدری کا تقرب حاصل تھا ان کا اولاً حیدراً باد میں ذبتی سے نقر کیا گیا۔ یہ قاسم رصنوی کے عقل کل بن گئے۔ ہر معاملہ میں ان کی چلنے لئی۔ ان کے اتحاد المسلمین میں آجانے سے سرمرز اکے خلاف معاملہ میں ان کی چلنے لئی۔ ان کے اتحاد المسلمین میں آجانے سے سرمرز اکے خلاف

حیدرآبادگا علان آزادی کے ساتھ ہی ملک کے سارے مندو عناصر حکومت کی مان سے مندو عناصر حکومت کی مخالفت پر اُتراک و لیے کا گریں اور دیگر مسلم ہندو سیاسی جاعتوں نے مقنند کا ہائیکاٹ پہلے ہی ہے کرر کھا تھا۔ مقنندیں جینے بھی ہندو ارکان نتی ہوئے بھے ان کی حیشیت ازادانہ تھی مجربست اقدام کے جوابتداء ہے مسلمانوں کے ساتھ تھا ون کررہے تھے ۔ علاوہ ازیں تفتیم مندکے ساتھ ہی حکومت ہند کے ایماد اشارہ ادر عملی امدادہ مرحد کی منافق میں اپنی آزادی کے تحفظ کا جذبہ بیدا ہوگیا اور ہنگا می موت وزیست کی شمکش کے لئے ایمائی کرایا۔

اتحاد المسلین کے اندر اپنے بوزئین کوستھکم کرنے کے بعد قاسم رضوی کو ملک میں ان منصب قیادت تو حاصل ہوگئی تھی لیکن محومت اور اس کی پالسیوں کی شکیل میں ان کا کوئی ہاتھ نہ تھا ، ہند وستان سے گفت وشنید کی جومز لیں طیہور ہی تھیں آئی اطلاعات عبدار سے وزیر مواصلات کے ذریعہ انھیں مل توجاتی تھیں لیکن ان کے راست مشودہ اور مائے کو محومت قبول کرنے تیار زبھی ، علاوہ ازیں وفد مروا لرز مانکشن مرسلطان احمد کو اب نواز جنگ جیسے جیدا و رسلہ قالمیت اور صلاحیتوں کے لوگوں پڑشتل تھا جنکے سائن قاسم رضوی کی حیثیت ایک طفل سحت نیادہ پھی اس کے قاسم رصوی کی حیثیت ایک طفل سحت سے زیادہ پھی اس کے قاسم رصوی کی حیثیت ایک طفل سحت سے زیادہ پھی اس کے قاسم رصوی کی تامیز کو رخواست کراکر ایسا دفر تشکیل دیاجائے جوان کا کوسٹسٹ یو تھی کوسکسی طرح اس وفد کو برخواست کراکر ایسا دفر تشکیل دیاجائے جوان کا

بیٹھ ہو جینائی اس محمو یہ کوعملی جامہ پہنانے کے لئے اینوں نے نواب چھتاری پر زور وال کم امور دستوری کا قلمدان وزارت علی یاور حبگے کے اعقوں سے کال کرمعین نواز حبگ کے سپرد کرایا ناکه قلمان کی تبدیل سے علی ماؤر حباک کا تعلق وفدا ورگفت وشنید ہی سے ضم ہوجائے۔اس کے بعد معاہدہ انتظام جاریکے سلسلہ میں جو وقد دہلی جارہا تھا ہسس کو شاه منزلِ اورارکا ن وفد کے سکا ہوں پر دھا و ابول کررو کا گیا۔ ارکا ن وفد کے مستعفی مویئے کے بعد انھیں اپنی مرتنی کے ارکا ن کونامزدکرنے کاموقع ل گیاجس کے لئے قاسم رضوی نے سارى كفكهير اشفائي تني - ان سارى جزول كى تفصيلات كماب يس عليده ليس كى . حیدرآبا دیں نواب چیتاری کے ساتھ دوسری مرتبہ یہ نازیبابر او کیا گیا تھا۔ بیلے مولا نامن علی کامل مے صدارت اتحاد المسلمین کے وقعت مسجد ڈیے بلی کے سلسلم میں اور دو سرے قاسم رصنوی کے انتوں مرمزتبہ انعیں حید را بادے بے نیل و مرام والیں مونایڑا۔ معاہرۂ انتظام جاریے کی کمیل کے لئے جب قاسم رصنوی کانا مزدکردہ جدید و فد د بی روا ہوا تو وہ بھی اینے چند حواریوں کے مراتے دہائی سنے کیے جن سی تقی الدین مرح م خصوصیت ے قابل ذکریں و تبل ازی انفوں نے حیدرا یا دے ایک ہندد گراتی نیزا و وزیر جوئٹی مے ذریعہ مردارشیل سے ملاقات کی سیل کال بی تھی تاکہ ان کا دبی کا پیفر لوگر ر) و معصد انظرندا نے معیدرا باوی یا شہرت وی گئی کہ حیدرآباد کے ستقبل برگفتگو کرنے کے لئے معروارسین نے قاسم رصوی کو دہلی آنے کی دعوت دی ہے ، اس ما قات کی تفصیل بھی کے ہمنتی کی کتاب ہی ہے افذ کی جاتی ہے ، طاحظہ ہو :-

قاسم رضوی اور جوشی کمرهٔ طاقات میں واضل ہوئے سردارا پی مگر ایک مجسمہ کی طرح خاموش بیٹے مقید جوشی نے مسکار کیا اور رصوی نے گردن کو جنبش دے کرمسلام کیا اور کرسی کھنچ کر بیٹھ گئے۔
"ام بیکیا جاتے ہیں جاسس دارنے دریا خت کیا۔

اپ حیدرآباد و آزاد بول مهیں رہے دیے ج

" میں آپ کی جانب سے ول کی تبدیلی کا خواہاں ہوں ایک

" یں نے حیدرآ إد کے سات ممکنہ معایت کی رکسی ریاست کو وہ شرا لط نہیں گائیں

جيس نے حيدرآبادكودى بي "

" کین میں جاہتا ہوں آپ حیدرآ اوکی شکا ت کو بھی محسوس کوی !"

" مجھے قرک فی شکل نظر نہیں آتی الآ یہ کی کستان سے قرنے سمجو تر کو ایا ہی "
" اگر آپ ہماری شکات کو محسوس نہیں کرتے قو ہم بھی مجھکے تیار نہیں ہیں ۔ ہم
آخری آدی تک حیدرآباد کے لئے لایں کے اور در یہ کے " رضوی نے جرشیدے انداز

" الرفة فو دكستى كرن جاسة بوقيس كي روك سكت بون إ

" آپ حیدرآباد کے سلما وی سے واقف بنیں ہیں بازادی کے لئے ہم اِنی ہرچیز قربان کردیں گے"!

" اگر قربانی کا موال ہے او ونیا ہندوستان کی تربانیاں و کی کچی ہے البتہ عبدرآباد

وی پی منن نے بھی قاسم یفوی سے اپنی ہے نییتجہ ملاقات کا مربری طور پر تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ان ملاقا توں کا کوئی مقصد ند بھا بجز اس سے کہ حیدراآ باد میں اپنی انہیں تھا ہر ہوا درمسلم عوام بر قیادت مسلّط کی جائے۔

برٹش رزیڈ نٹ کوکسی دمان میں پیرا ہونشی کے کارندہ کی هیٹیت سے حید آبادیں جو ام بیت صاصل کری ہیں ہے۔ اس دفت قاسم رصوی نے ماصل کری ہی ۔ ام بیت حاصل کھی اس سے دماوہ اہمیت اس دفت قاسم رصوی نے ماصل کری ہی ۔ رزید نث سے اعمال کی نوعیت خعنہ ہوتی گئی لیکن رصوی کا جو بھی عمل ہوتا وہ علمانیہ ہوتا

<

تھا۔ اس زمانہ میں بادشاہ کی حیثیت اپنے مک میں نائوی ورجہ کی ہوگئی تھی۔ جو تھی قرت

تھی وہ قاسم رضوی کے ہاتھ میں تھی۔ اعلیٰ جہدہ داروں نے کنگ کو تھی یاشاہ رزل کو چھوڑ کردارالت لام کاطوات کرنا نٹروع کردیا تھا۔ اعلیٰ کلیدی خدمات پر قاسم رضوی کے ایا و اشارہ سے تقرراور تباد لے کئے جاتے تھے۔ ایک ٹیلیفون پرعبدہ داروں کی تسمتوں کے فیصلے مو تو ف کتھے جب صدر کے اقتدار کا یہ عالم ہو تو فاسشیم کا کیا کچھ حال نہ ہوگا بھی مبلس کے سینیرکارکوں کے مقابلہ میں قاسم رصنوی کے نیم پختہ حاشیہ روار بھی دزار توں کے اسیدوار بن گئے ہے۔

اتحادا المسلمین کی سب سے مقتدرجماعت اس کی علبس شوری تھی۔ ارکان کی حملہ تعدار ۲۵۰۱) کے دریب تقی حب میں شہر حید رآباد اور اضلاع کے ارکان کی تعداد مرام تقی بشرکے ارکان بالعموم تعلیمیا فیتہ ہوتے تھے اوران کاسیاسی شعور بھی میدار تھا لیکن اصلاع کے ارکان کی بیشتر نقداد غیرتعلیم یا فتہ اور ایسے لوگوں ریشتل تھی جواپنے ضلع کے صدرے اشاروں برصلے تھے بحبس شوری کا ابتداءے یہ ریکارڈ رہائے کملکی محبس صدربر اس نے مہیشہ غیرمعولی اعتماد کیا ہے ۔ قاسم رضوی کے زما یہصدارت میں علب شوری کے چندنوء انوں نے ایک تحریب بیش کی تھی کر حیدر آباد کی آزادی کو ہندوستان کی بہیان قرت کے مقابلہ میں کس طرح محفوظ کیا جاسکتاہے اور مندوستان سے جو غرمفا ہانہ طرز اختیا کی گئی ہے اس کے کیا اسباب ہیں۔اس مخ کیکے کا مقصد بیعلوم کرنا بھا کہ جب فوجی لحاظ سے حید آباد مندوستان کے مقابلہ یں مرور ہے تو کھر دیلی کے ال قلعہ پر برعم آصنی ہرا نے کے بلند بانگ دعومے کیوں کئے جاتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اس تخریک کے بدیحلبن شوریٰ کے چند اہل الرائے ارکا ن کواعتمادیں ایکر صبح صورت حال ان کے سامنے رکھی جاتی قاسم نے اپنے خاص جذباتی انداز میں نفسیاتی دائوج سے کام میا۔ اپنے اے ڈی سی کے ذربیللاری سے راز کی ایک مثل منگوائی اور کہاکہ اس تخریک کے ذریعہ مجھے ریحلب سٹوری نے بے اعتمادی



افیارکیا ہے مندوستان سے مقابلے کئے حیدرآباد میں کیا کیا جارہاہے ا درہماری جانب سی اقدام ہونے والا ہے یدساری انہائی را زکی چیزی ہی جفیں اتنے زیادہ وگر سےسانے عام ہیں كيا ماسكنا بكين اركان شوري كواكرا عرارب تومي ساري چيز مي كلب شوري كي سامني كول كريك ينا مولكي اس سے کیانتائے مرتب ہوں کے میں اس کا ذمہ واربنیں ہوں۔صدر کی زبان سے بیا الفاظ مكلنے كى وير يقى كه برطرف سے بنيں إنہيں إ"كى صدائي بند بونے لكيں. ايك سینیرکن نےجوامید واروزار<mark>ت بھی تھے فوراً پر بخرکیہ بیش کی کرمجی</mark>س بٹوری کونہ عرف صدر راورا اعماً وب بكر تبلس شورى اين بورے اضيارات صدر كے تفويض كرتى ہے ۔ ير تحريك منظور سو كني اور كم كے اندر بحى اب صدر يراعتراض كي كنجائش ما في مذربى ومدر کی آمریتہ جماعت کے اندراور جماعت کے با ہر بوری طرح تا کم ہوگئی ۔ نظام والي ملك جوست بوست خابوش تمانتائ تي يديا قاسم رضوى اورره كمارو ہے اتنے مرعوب تھے کہ کھے کر بنہیں سکتے تھے۔ ورباریس کا ظربار حباک اوروین بارحنگ سلمانوں کے موٹرین کی حیشیت ہے شہور تھے . قاسم رصنوی نطام کی شاطرانہ جالی سے واقت تھے کرمعلوم نہیں کس وقت یکیا کر بیٹیں ۔ اس کے ایک مرتبان کے دل میں نظام کوسخت سے اٹارکرو ارث تحت ( اعظم جاہ پینس آن مرار ) کی بجائے ا کے وزند محرم جاہ کو تخت نشین کرانے کا خیال پیدا ہوا تھالسکین حب نہزا دی در تہوا كى بمئى يس سردار شيل سے ملاقات كى خبرشائع بوئى تو قاسم رضوى نے اسے منصوب كوترك كرديا - إس وا قعد مع انداره موسكماب كرضوى كمايي طاقت وآ وتدار كاكتفا كمندم وكما بقاء تاسم رصنوی مندوستان سے کسی مجوتہ کے لئے تیار ند تھے وہ بیرقمیت حید آباد كى أزا دى كوستحكم كرنا چاہتے تھے. يونكه بهندومتان كى جانب سے بار بار ستصوا عامم كى تخرىكىيى يىش بوقى رہتى تھيں اس كئے مسلما نوں كى اقليت كو اكثر ت يتمار بل كرنے كا ان كے دل ميں خيال يدا ہوا . ہارا و صوبرٌ متوسط كے مسلمانوں كو حيد رأباد

شتقل کرنے سے لئے وہاں سے چندمقای لیڈروں کو بموار کیا گیا میور' مدرسس اور د وسرے علا قول میں بھی یہ تحریک شروع کی گئی یہ نتیجہ یہ ہواکہ تقریباً ومثل لاکھ سلانو نے متصله صوبجات سے حید رآبا د ہجرت کی محکومت نے بین کرو ژر دیے جہا جرین کی آباد کاری كے الے منظور كے اوريكام عبدار حيم صدرالمهام كے تفويين كياكيا ،اس ميں شك نہيں كه مها جرین کی آباد کاری کا جو کام حید رآبا دیں جدا اس کی مثال ہندوستان یا پاکستان میں کہیں بھی نہیں ملی ایک قلیل عصریں سارے جہاج<sub>رین</sub> کو جذب کر لیا گیا میکن اس<sup>کو</sup> محسوس نہیں کیا گیا کہ ہندوستانی این کے بہت کے ایجنٹ بھی جہاجرین کے روپ میں حیدرآب<mark>ا ومیں داخل ہو گئے گئے جو</mark>یہاں کی بل بل کی خبر م<mark>بندوستان ، دان</mark>ی کرنے گئے۔ علاوه ازی ایسے زمانہ میں جب حید رآباد کی قسمت پر جرنگی ہوئی تھی جہاج<mark>رین کی آ</mark> مراور محرمت حیدرا بارکے ان کے ساتھ فراحدلا ناسلوک نے ہندوستانی یونین اورمقای ہندولو کو عکومت حیدرآباوے اور کبی برطن کرویا عقاریے چیز اگر سے علی امام کے زمانی س جوجاتی تواس کے متابح ہی کھا در برآمد ہوتے۔ یہی نہیں بکد حیدرآ باو کی تائید سی، دنیا خصوصاً عالم اسلامی کی رائے عارد کومتا توکرنے ک ایک ایک ایک مرو<u>ئے عمل لائی گئی ۔ سی</u>د تقی الدین (مرحوم ) کی سر**ر و گ**ی میں ایک و فواسلامی ممالک کے دورے پرروان کیا گیا۔ بجز مولانا مظرعلی کا مل کے جواس وفد یں لا اُق علی کے اصرار یر نثر کیب ہوئے تھے ابقیہ سب ا<mark>رکان فاسم رضوی کے حا</mark>شیہ برواریا مرو فار*کے شت*را تھے. اس دفدنے سارے عالم اسلام کا دورہ کیا اور ہراسلامی ملک نے حیداً بادی آزادی کونسلیم کرتے ہوئے ہندوستان کی ندمت کی لیکن ان ممالک کی زبانی ہدردیوں سے حيد رآباد كامسُد سليحن كى بجائي ألجه كيا . وفدكا ووره خمة بمونى كے يہلے حيدراباد كا سقو ط عمل میں آگیا اور و فدکے ارکان حیدرآباد و ایس نہ جا کے کراچی ہی میں ہفیں ہمیشے مے رک جانا پڑا۔ اس وفد کے اخراجات کے لئے کتنا رویر یختص کیا تھیا وہ کس طرح خیج



ہوا اور کتنا خریح ہوا اس کاکسی کو آج کک علم نہ ہوسکا۔

معابدهٔ انتظام جاریه پر مهندوستان اور حیدراً با دکی آمادگی دومتضاو نقاط نظر کی عا مل تقى . مهندوستان كشميريس اينے فوجى يوزيش كومتحكم كرنا جاہتا بھاتا كەحيدرآباد سے اطبینان سے نمٹا جاسے ، اوھر حیدرآباواس انناوس اپنی فوجی قوت کو بڑھ اکر اپنی آ زادی کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ دونول فریقین ایک دو سے کے دہمن تھے اور و كا انتظار كرب تح. وق يا تقاكم بندوستان بهت طا قنور كفا اوراس ك وساكل لامدود مجے اور حیدرآباد کے وسائل محدود اورجاروں طرف سے دہ ہندوستانی علاقو سے گراہوا تھا۔اس سے بھی افکار نہیں کیاجا سکتا کہ مندوستان حیدرآ باد کو شرک معامر بجور کرنے کے نے ہرطرح کا و اِوُڈال راِ تقا مرحدی ہنگا<mark>ہے اور اندرو</mark>ن مکستخری سر رساں ہندوستان کی بیدا کروہ تقیب لیکن ان سے عہدہ برآ ہونے کی جسمی حید رآ باوس کی گئی اورجس سے رضا کار ہے نگام ہو گئے اس سے فاک کا اس دامان تباہ ہوگئیا۔ یہی نہیں بلکسیت اقوام کے لیڈروں کی ایما براویخی ذات کے ہند ووں پرسیت اقوام کے ا فراد نے مظالم شروع کردیتے اورلوث و غارت گری کا با زائگرم کردیا فعلے بدرس و حالات بہت ہی ابتر ہو گئے . محدمت حید رآباد کی انسدادی ترابیر کا کہیں ہے کھا ڑنہ ہوا۔حدرا کا وکی حکومت کو ہندوستان نے رضا کا رحکومت کا نام ویولے نیڈت نہرو نے توایک مرتبہ اے غند مے اور لیٹروں کی جماعت سے بعیر کیا یکی محورت حیدرآ باد نے رضا کا رضطیم ری افر وقت تک یا بندی عاید کرنے سے ابحار کیا اور بہی متعقل معاہدہ کی گفت وشنید کی ناکامی کی بڑی وجد نابت ہوئی -

معابرہ انتظام جاریہ کے وقت کے حالات متعقل معابدہ کی گفت وشنید کے وقت برل مجھے بھے کشمیریں ہند وستان کے بیرجم کھیے تھے ' مند بنب دلیبی ریاستیں ہند وستان میں شرکے ہوگئی تھیں' ملک میں برامنی اور فسا دات برقاد پالیا گیا تھا .



فوج کی ایک معتدبہ تعدا و حیدراً باوے حمدے لئے محفوظ کرلی کئی تھی اس کے برخلا من حيدرآبادنے اسے استحكام كے لئے كوئى مناسب تدابيرافسيا رندكى تفيں جزل لعيدروس برقاسم رصنوى كوجوان كے رشت سے بجائى سكتے يورا بجروسه تھالىكن كماندوكوا تحاد السلمين کے صدریا رضا کا روں سے کوئی ولیمیں نہیں گھتی ۔ فوج میں رائحے نام بھرتی تونٹروع کی سمّى نىكى مجارى اسلحهُ بمبارطيا رئ طيارة تسكن اورد باثبتكن توييب حيدراً باد كويتيه بيتني . بجرعرم کےحیدرآ با دکی آزادی کو بچائے کے لئے کوئی مادی وسائل بنیں تھے اورعرم بنیر تیاری کے دنیا یں کمجی قرموں کی آزادی کی حفاظت کے لئے کا فی ٹابت ہیں ہوا۔ قاسم رضوی میں ایک مستبدآ مرکی ساری خصوصیتی بیدا ہو گئی تقییں. ان رکسی حلات سے اعتراض نہیں کیا جاسکتا تھا اور کسی مشورہ کو تبول کرنے کی ان میں صلاحیت تھی۔ منعیب الله فال مرروز امرام وزکے وا قرقش کے بعد سی میں ال تر شقید کرنے کی ہمت وتھی - چند وظیعنہ یاب سلم عبدہ داروں نے ان کی یاسیوں پراینے ایک اخبار بیان میں اعتراض کرتے ہوئے ہند وستانی یونین میں شرکت کا مشورہ دیا تھا۔ توان کے وظانف كى مسدو وى كى كارروائى مثروع كى كئى اولانفيس غدار قرار دياكيا ـ ملك كى سياست

اتخاوالمسلین ابین اقتدار کے نصف ابنا رہے بہنے گئی تھی اور ارتقاکی ساری فراس انہتائی سرعت سے اس نے ملے کرنی تھیں ۔ اس سرعت پذری کا ندازہ قاسم رضوی کی وٹر انی سے بھی ہو انتقا جبکہ وسط شہر کی گئیاں سرکوں برساٹی سَتر سیل فی گھنٹ کی رفعا رہ وہ اپنی جیلیا چلایا کرتے تھے جب کوئی جماعت سربٹ راستہ کے نسٹیب و فرازسے آنھیں بند کے آگر بھے او اس کا بھی وہی مشر ہمو تاہے جوایا سے تیزر نقار موٹر اور اس میں بیٹھے والوں کا موٹر کے کسی گہری کا نی بین گرنے کے معد ہو تاہے ۔ حیدر آباد کا بھی یہی حشر ہموا .

ير رضاكار ورى طرح يها كي عقد

## معابرة جارييكى خلاف ورزيال

معاہد 'ہ انتظام جاریہ کی تھیل فریقتین کی باہمی خوشد بی کی بناء پڑھل میں نہیں آئى تقى . جىساكى يىلى بيان كياجا كاب دونول فرليتين لين اين والوير كقى . بندوستان كے بالق شمير اور دیگر مسائل میں تھتے ہوئے تھے اور قاسم رصنوی جاہتے تھے کا اس ایک سالہ مدت میں حدرآبادکو فرجی حیشت سے اتنامتحکم کرمیا واک کر ما تت دقوت کے بل بوتے مساوات کی اساس پر مندوستان سے ایسا مجھوت کیا جاسکے جس سے مذھرف حیدرآباد کی آزادی کا بھی تحفظ ہوجائے گا بکدسلمانوں کے ہاتھ اقتدار بھی باقی رے گا۔چنا یخ معابرہ انتظام جاریہ سی بھیل <mark>سے قبل ہی ریا</mark>ست حید رآ یا دی افواج کے سیرسالار جنرل العبیدروس حیدرآ یاد کے لے اسلحہ فرید نے کے لئے زیکوسلو اکیہ روان سے سے کتے۔ برطانیدس بھی آسلح کے حصول کی کوشٹیں کی گئی تھیں ۔ ہندو سانی حکومت ان ساری چزوں سے یا جرتھی ۔ اسٹریلو کا ہوا بازسڈنی کا ٹن ہے دھڑک اینے ہوائی جازیں حدرآبا و کوسلحہ فراہم کرر إنھا۔اس کے علاوہ حیدر آباد کے قائدین وقتاً فوقتاً مشورہ کے لیے پاکستان کا سفر کرتے تھے۔ میساری چیزیں ہندوستان کے نز دیک معا ندا نہ نوعیت کی تقیس. علا وہ ازیں ہندوستان کے نفقطهٔ زظرے حیدراً با د کے اندر رصنا کار حکومت قائم کتی اور رضا کاروں نے ملک کے امن وا ما ن کوخطرہ میں ڈال دیا تھا۔ اتحاد السلین کے قائر بن اورخصوصًا قاسم رمنو ی سے بیاناسے مفامست کی راہ ہوار ہونے کی بجائے احملات کی خلیج وان بدن وسی

مور ہی تھی ،اس سے برخلاف جندوت نی حکومت حیدرآباد کو شرکت برمجبور کرنے کے سے اسٹے یورے وسائل حیدر آباد کے خلاصنہ استعمال کرنا نثر دیے کر دئے تھے۔اخب ری یرو میگینده اسیر پونششر مایت ا تواندین سے بیانا سن اسرحدی مینگاہے اسعاشی اکہ بندی ا تخزیجی مرگرمیان برچنز کا بخ حید رآ با و کی دین بوری قرت کے ساتھ پیرو پاگیا تھا۔ ونیا کو بتلانے کے لئے فریقین کے ویمیان ایک معاہدہ کی تھیل ہوگئی تھی لیکن معاہدہ كى سابى خنك د ہونے يانى متى كدوونوں كى جانب ايك دوسے كے خلاف، معابد كى خلاف ورزى كے الزامات عايد كئے جانے لئے . ہندوستان جيسے وسى اورطا تورماك کے لئے یہ چیز کمتنی مضحکہ خیز بھی کہ وہ اپنی سرحدوں کی خلا<del>ن ورزیوں کا ح</del>یدرآبادیر الزام لگائے بہندوستان کی جانب سے متعد ومرتبہ حیدرآ باویر ایسے الزامات عاید کئے گئے ملائحہ یالزام اُنٹا ہندوستان رعاید ہوتا کھاجس کی تصدیق سقوط حیدرآبا دے بعدہندولیڈرو کے بیا نات سے بھی ہوئی ، قاسم رصوی نے اپنے آخری خطبہ صدارت میں بھیزئے اور بحر کی مٹال سے ذربعہ اس صورت حال کی صبح ترحمانی کی تھی ۔ کیکن جذبات کی روس مجرے

مویشر میں تبدیل کرنیا تھا۔

اس تمثیل میں قاسم رضوی نے بجری کے بیچے کوشیر بنا ناچا ہاجو ایک اسمکن سی بات تھی اور نینج بہ بھی اس کا ظاہر ہو گیا۔

معاہدہ انتظام جاریجی مقصدے کیا گیا تھا اس کا حال بھی قاسم رفنوی ہی کاربان سے نسینے در

مر سبن انتخاص کہتے ہیں کہ اس معاہدہ سے انڈیا نے وقت عاصل کیا ہے وہ دان برت طاقت ہے وہ دان برت کا میکن میں ہے مل قور ہوتا جائے گا اور حیدر آباد کے خطر تاک صورت اختیاد کرے کا میکن میں ہے کوں دسوچ ان کداس سے ہمیں وقت اللہ ہے ۔ یں یکیوں دیجوں کہ اپنے سیاسی استار نسل و ذہبی اختیا ف اور بین المملکتی اور بین الاقوای صورت حال کے مدفظر انڈیا کرور سے کرور ور بروتا جائے گا اور اس کے رمکس ممارے متحد عرام سے حسید آباد دن برن طاقت عاصل کرتا در بیند آباد ون برن طاقت عاصل کرتا در بیند آباد دن برن طاقت عاصل کرتا در بیند آباد در بیند آباد کی کرتا در بیند آباد کرتا ہون کرتا ہونے کرتا ہونہ کرتا ہونے کرتا ہونے کا کرتا ہونے کرتا ہونہ کرتا ہونے کرتا ہونے کرتا ہونہ کرتا ہونے کرتا ہونے

زیبین ایک و مہرے کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتا ہتے اور خلاف ورزیوں کے معالمین مبتد و میں و نوں کا وامن، پاک من تھا، معاہدہ کے معالمین مبتدوستان سے صوف دوامور میں طرب مورث میں میں معالمین مبتدوستانی فوج کو واپس بلالی میں طور پر انجام و کئے۔ ایک تو سکندرا با و کشر نمنٹ سے ہندوستانی فوج کو واپس بلالی دو سرے رز ٹیونسی کی ہوڈنگ حیدرا بادے حالا کردی ، اس اشناوی حکومت حید آباد کے والکردی ، اس اشناوی حکومت حید آباد کے والکردی و اس اشناوی حکومت حید آباد کے دو تین فیصلوں کو ہندوستان نے معاہدہ کی خواص ورزی قرار دیا۔ مب سے پہلے تو پاکستان کو بیس کروڑ کے امانی قرضہ کا دیا جانا کو وسرے حیدرا بادے طلا اور قیمتی دھاتوں کی براندیو امتدائی کرنسی سے جیلی کو براندیو امتدائی کرنسی سے جیلی کو براندیو امتدائی کرنسی سے جیلی کو براندیو امتدائی کرنسی سے جیلی کو

بذكرنا \_ مندوستان في بندادين ان تين چزول كولائق على كے سامنے بيش كياج



حیدرآبادی جانب سے گفت وشنید کے سربراہ تھے۔ ہندوستان کوا صرار نوہا کہ ہرستہ
اموریں حیدرآباد کو قبل از قبل ہندوستان کے علم میں یہ چیزیں لانی چاہیۓ تھی کیونکہ
اراگست کے پہلے حیدرآباد انگریزوں کے وَ ورمیں اپنے طربراہی جسارت نہیں کرسکتا
تھا۔ اس استدلال بیں قوت تھی ۔ قاسم رضوی کی بعض اشتعال انگیز تقریروں پراعتراض
سرتے ہوئے رضا کا زنظیم کو بحتر کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسی زمانہ میں تبایخ ، جوزی

ہندوستان کی ساری رضا کا رمنظیمات پر حکومت ہندنے امتناع عاید کردیا۔
اس موقع سے حیدر آباد میں بھی فائدہ اُ تھا یا جاسکتا عقا او ربرائے نا نم ننظیم خم کردی
جاتی توحید رآباد کے خلاف ایک بہت بڑا الزام رفع ہوجا تا رسکت وانسٹورا پ دکن تو
رمنا کاروں کو خدائی فرج سے تجدیر کرتے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو سے تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو سے تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو سے تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے جو سے تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے تا تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تھے تو تعالیٰ ہوئے تھے تا تعالیٰ ہے تعالیٰ ہی کے حکم سے خم ہوئے تا تعالیٰ ہوئ

حکومت مندی مقرر کرده تعدا وسے زیاره حیدرآباد کی فوج میں اضا فد کیا گیا، بولس کی تعدا كے متعلق سالان تنخة حكومت مندكوروانه نهيس كمايكما بصبے ١٥ إگست المك مدّ سے بہلے عل تقا اوررص كارتظيم كى مرريتى كى كئى بواصلات كے متعلق بيان كيا كيا كيا كيا كارمكومت بند ے سنمزاج کے بغیرامریم سے حید رآباد میں ریڈیو ٹرانسمینکے سنیش کے قیام کامعابدہ کیا گیا ، آخر میں طلا کی برآ مدا و رہندوستا نی کرنسی کی جلن پرامتناع کے خلا منہ احتجیاج كرتے ہوئے محلس اتحاد المسلمین کے اور نے كا مطا لبركيا كميا حب كى وجہ سے مذھوف حيد رآباد کے اندر بلکم متصلہ ہندوستانی صوبہ جاست کا اس وامان خطرہ میں پڑگیاہے . مائت علی نے ہ را پر ل کو اس مراسلہ کا ایک تفصیلی جواب بنڈ سے بنرو کے نام رو اند کیاجس بندوستا یرانٹا یا اردام عاید کیا گیاک حیدرآبادے خان من معاشی ناکه بندی بہلے سے زیاد اسخت كردى كئ اور حيدراً با وكى سرحدوب كے اطرات فوجيس متين كى كئيں . بمبي الدراس اور ويكر تنهرون سے کوئی مال حید رآ باویں درآمد نہیں کمیا جا سکتا جس کی وجہ ہے صحت عامر متا ا ہوگئ ہے . آخریں حکومت حیدرآباد کی جانب سے تالٹی کا مطالبہ کمیا گیا جس کی عراصت معاہدہ انتظام جاریہ میں موجود ہے . نظام دکن نے بھی مونٹ میٹن کو ان امور کی طرف ایت ایک محتوب مورخه ه را بریل مین سروالشرانحن کے دربعی توجه دلائی اور سب بی مورث میں نے اپنی بعثین دیا نیول کا اعادہ کیا۔

حکومت مندی جائب ہے وی بی سنن نے جوابتدائی خط ۱۲ رایج کو کھا تھااس کا ہجہ دھمی آمیز تھا جس کی طرف ماکنٹ نے موئٹ مبٹین اور نہروکی توج مبذول کرائی . چو نکھال کے پاس اس کا کوئی جواب بہیں تھااس لئے قاسم رصنوی کی اشتمال انگیز تقاریم کو آڈ بناکریو وریافت کیا گیا کہ حیدراآباد پر آیا نظام کی حکم ان ہے یا قاسم صنوی کی ؟ مسلمہ ہے کہ ہندوستان کی بیت صاحت نہتی ۔ الزام تراشی اور پرویگیڈہ کے فن میں بندوستان کی بیت صاحت نہتی ۔ الزام تراشی اور پرویگیڈہ کے فن میں بندوستان کی کی اور اخبارات کا دنیا میں مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ۔ اس مراف



کا بھی لیاظ رکھا جا تا تھاکدکس وقت کونسی خبرشائے کی جائے اوراس سے کس قسم کا اثر بدائلاجائ مثال سے طور پر حیدرآبادی دفدہے گفتگوی تا یخ ، را ریل کی شام مقرر تھی . صبح کے ہند وسستان ٹائمزیس جلی عنوانات سے یہ جرشائع کی گئی کہ بر مایچ کو قاسم نے ایک صلبۂ ما میں ہفتُہ اسلحہ" مناما اورجہا دکی تلفین کی ۔ بقول وی بی منن اس تقریباً كاسب سے زیادہ ول ازار سیلووہ تھاجس سبان كيا گيا تھاك اگر حيدراً إدے مقابد كياجا بس كا تو مندور ثان كے سائر ہے جاركر وومسلمان مندوستان كے خلاف بانوں كالم كاكام ديں سے . يا خبارى فبر بالكل بے سنيا دہتى . ينهي كد قاسم رضوى اسي تقرير منیں کرکے تق انفول نے اس سے ریادہ سخت اور جذبات انگیز تقاریر کی ہیں اور آخروتت یک کرتے رہے ہیں نیکن متذکرۂ صدر تقریر انھوں نے ہن<mark>یں کی کتی ۔</mark>لطف کی بات يا ب كه تقرير به وارح كوروني ب اور ديدر آبا وسيكسي سلم يا مندو اخبارس شائع نہیں ہوتی اور عین اس روز جبکہ حیدرآ بادی و فدسے مونٹ مبنی سے ملاقات کی تا یخ مقرر ہوتی ہے ہندوستان ایم کر کوالہام سے ورادیرید نصر بینجتی اور اخبار ہیں شائع ہوتی ہے۔ اس خبری اشا عت کا مقصد مجر اس سے کچھ نہ تھاکہ حیدر شا دی وفد کو پیشانی س تبا سرمے شرکت رمجبور کیا جائے۔

مروالٹر امنی کے حید را بادہ اس کرائی تحقیقات کے معدبتاین ۱۱ اپریار نشین کو قاسم رصنوی کی ہفتہ اسلحہ والی تقریر کی خبر کے بیے بنیاد ہونے کی اطلاع دی لیکن قاسم رصنوی نے یہ اچنا م تراشی برد اشت بنیں کی اور مدینہ بے بنیاد تقریر سے زیادہ سخت ایک تقریبی کے اور مدینہ بے بنیاد تقریبی سائے موئی اس قاسم رسی کا داغ دی جو اسوسٹ ٹیٹریس کے ذریعہ ۱۱ را پریل کو اخبارات میں شائع موئی اس قاسم رسی کے دریعہ ۱۱ را پریل کو اخبارات میں شائع موئی اس قاسم رسی کا نے یہ جو بی کا لیکھ میں جب ضلیع بنگال کی جرب بمارے بادش او کے قدم جو میں گ

ہ! لائق علی اور مروالٹر مانکٹن نے ہ ارا بریل کو نیڈنٹ ہنروسے ملاقات کی اول الذکرنے



جب قاسم رصنوی سے بنعتہ اسلحہ کی تقریرے ہے بنیا دہونے کا اعادہ کیاتو ینڈت نہرونے بهوبدل رقاسم منوى كى دومرى شعوال أيكر تقارير كاحواله ديا اورغير بهم الفاط يس كهم وياكه ہندوستان آزا و حیدرآبا و کوکسی قیمت برواشت نہیں کرسکا ۔ سروار ٹیل نے بھی ان ہی خیالات کا اہمار کمیا ۔ لا گتی علی ہندوت ان میں ترکت کی بجائے دونوں ملکوں میں سے اس ہم استی جا ہے تھے . بالآخر بقول وی پی من طویل مباحث کے بعدج مونٹ بین انکش ا نہرو اورمنن کے درمیان ہوئے نظام کی منظوری حاصل کرنے کے لئے عارامور کا تصفیہ سیا گیا : (۱) رضا کار شخیم رکن ول عاصل کرنے کے لئے فری اقدام حس کی ابتدا ، رضا کار جلوں' اجتماع<mark>ات اور تبقار پری</mark>رامتناع سے کیا جائے ۔ (۲) ری<mark>استی کا بگریسی ارکا</mark>ن کی جیلوں سے رہائی جس کی ابتداد لیڈروں کی رہائی سے کی جائے وہ ما پھ<mark>ومت حب ر</mark>ابا د کی تشکیل جدید جس میں تمام جماعتوں کو نمائندگی دی جاسے (سی)ختم سال تک مجلس تورسات کے انعقا و کا اعلان اور جلداز جلد ذمدوارا نا حکومت کے نیام کی تدابیر یہ بان کیا جاتاہے كما كمن في النصارون امورك علاوه لائت على كى بجائے كسى و ومرے وزير إعظم كے تقرر کے متعلق نظیا م کو آما دہ کرانے کا بھی وعدہ کیا۔ وسط ما وسي ك حدر آبادى جانب عصلى كوشيش كى كني كربندوستان سے امور خارجہ وفاع اورمواصلات کے مقلق کمنی ایساسمجور ہوجائے جس پر شرکت کی تعربین کا اطلاق نه ہولیکن مندوستان س سے س نہوا ۔ کمجی اس کی جانب سے ٹرکت پراصل کیا جا ٹاکبھی ذمہ دا راء حکومت کے تیام کا مطالبہ ہوتا. حیدر آباد کی صاب سے میں ومیش کی صورست میں اس رمعا براہ أشطام جار یہ کی خلاف ورزی اور بیرونی مالک سے اسلحہ حاصل رف کا الزام مائی کیا جاتا . حیدرآباد کی حاب سے خالتی کی تحریب بیش ہوتی تو مندوستان کی جانب سے رضا کا رشطیم ختم کرنے اور ریڈ فویر مریکٹندا بہند سرنے کا مطالبہ بیش ہوتا . بہرکمیٹ دونوں کی جانب سے ایک و دسرے پرالزام تراشیو

كاسلسله حارى تمقاء

مونٹ بیٹن کے عہدہ کی مدت قریب الختم تھی . ۲۱ رجون کووہ اینی خدمت سے سبکدو ہورہے تھے ۔ اس ایک ماہ کی مدت میں وہ کسی طرح حیدرآباد کے سلم کوحل کرنا جاہتے تھے میکن وقت منگ تھا۔ <sub>این</sub> حکومت کی زیا و تیوں کے مقلق ان کے جو بھی خیالات ہوں لیکن ایک وستوری کو رز جزل کی حیشت سے وہ اپنی حکومت کی یا لسی کو چلانے پرمجبور تھے بعالثی ناکہ بندی مرحدی ہنگا ہے اور حیدر آبادے اطراف فرجی اجتماعات ان کے علم کے بغیر تر عمل میں نہیں لائے جاسکتے تھے۔ انگریز ول سے حیدرا بادی ویرینہ وفا داریو كالمجى الخيس احساس تقا۔ وہ يہ جانتے تھے كہ ان كے جانے كے بعد حدر آباد كامسلال نہ ہوگا کیونکہ ان کی حکومت آزاد حیدر آیاد سے وجو وکو پر داشت سرنے تبار نہ تھی ۔ ال ساری چیزوں کوپٹس نظر کھکر مونٹ سٹین نے نظام کو وہلی آنے کی دعوت وی سیکن نظام کو حیدرآبادے کون مخلفے دیتا ۔ انفوں نے جوابی دعوت مونط بیٹن کو وے وی بالاً شرون بين في اين يرين الماشي كيب وانس كونظام سے الا قات كرنے اور مدرآیا دے حالات کا مطالعہ کرے رورٹ میش کرنے کے لئے روانی کیا ۔ لائن علی کی موجود یں کمبل حانس نے نظام سے طاقات کی حیدرآباد کے مندواور سلم زعاسے بھی طے . ان كى رپررٹ بھى حيدرآباد كے خلاف بھى اس لئے كدر ٥٥) فيصد مبدواكثريت كے مقابد میں مسلم اقلیت، کے نقطۂ نظرا ورتاریخی اہمیت کسی کی سمجھیں آہی نہیں کتی تھی حی<sup>تا ہا</sup> كى آزادى كے معاملىس اس نے نظام ہى كوسب سے زيادہ مورد الزام قرارديا. ۲۵ مئی کوموٹ بینن نے حید را باوی وفدسے پانج تھنے گفتگو کی اور کھلے الفاظ میں تبلا د یا کہ اگر ہندوستان سے سمجونہ ندکیا گیا تواس کے نتائج حیدرآباد کے لیے تباہ کن ابت ہو سے ا منوں نے جبکہ وہ حیدر آبادی وفد کے ساتھ تہنا تھے پہان کے کہاکہ ہندوستان نے حید آباد پر فوج کشی کا منصوبہ تیار کرمیاہے اور حیدرآباد مقابل نہیں کرسکتا۔ لیکن حیدرآباد کے

وفدنے مونٹ بین کے اس پر خوص متورہ کو تشدد سے تقبیر کیا۔

یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس گفتگویں اٹن علی نے حیدرآبا وکی انڈیا ہی بین ہیں شرکت ہے
ا کفاری اور ذرر وارا نہ حکومت کو بھی منظور نہیں کیا جو با لفاظ ویگر ان کے نز دیک شرکت کے
مترادون تھا۔ شرکت کو وہ بیرا موشسی ہے وس گفا بد تر سیجھتے تھے۔ اس پر ستصواب عام کا مطاب
کیا گیا۔ منن کا بیان ہے کہ لائن علی مسئل شرکت کے تصعفیہ کے لئے استصواب کی اس فی ہے
تا ٹید میں نہ تھے کہ اس سے حیدرآباد کے اس وامان میں ابتری بیدا ہوجا کے گی اس
کے برطلاف لائن علی نے اپنی کی جیدرآباد کے اس وامان میں ابتری ہوا ہوجا کی اس
کے برطلاف لائن علی نے اپنی کی جی باب میں استصواب براپی آما دی کو اپنا ایک براکا راستالک بیش کیا ہے جس کی تفصیل آگے ایک باب میں آئے گئی ۔ مئن کے قول کے مطابق مائن علی
شراؤط شراکت کی بجائے معاہدہ مفاجمت کے لئے تیا رقعے اور اید ہیں فرمد وارانہ محومت
کے لئے بھی آماد و ہو گئے تھے ۔ بالا فرائن علی کی خواجش پرسٹن نے ہندوستان کی آبل ترین
شراؤط کو معاہدہ کی صورت میں مدون کیا جس کی تفصیل آئندہ باب میں درج کی گئی ہے ۔
شراؤط کو معاہدہ کی صورت میں مدون کیا جس کی تفصیل آئندہ باب میں درج کی گئی ہے ۔



JALA

## كفت وشنيد كاالقطاع

ہندوستان اور حیدرآباد کے مابین تقتل معاہدہ کے لئے جو صودہ نترا اُلط ملات و کا معاملہ ہوں میں شکستہ کو مرتب کیا گیا تھا اس میں درج ذیل امور کوشامل کیا گیا تھا ؛

العن ما امور خارجہ ' دفاع اور مواصلات کے مقبل حکومت حیدرآباد ایسے قوانین کے نفاذ پر آبادہ ، ہوج شڈول کے مندرجہ ذیل کسی امر کے متعلق حکومت بند حدیدرآبادیں نفاذ پر آبادہ ، ہوج شڈول کے مندرجہ ذیل کسی امر کے متعلق حکومت بند حدیدرآبادیں نفاذ کرنے کی درخواست کرے۔

ہ ۔ گر بھومت میدر آباد ایسے قو این کے نفاذ سے قاصر رہے تو محکومت ہند کو ان کے نافذ کرنے کا اختیار ہو گاجس صورت میں میسمجا جا سے گا کہ بیصدر آباد میں بھی قابل عمل ہیں .

ج ۔ حیدرآ بادگی فوج کی تقدا دبیس ہزارسے زائد نہ ہوگی بھومت ہند کو سمائن کا مقامال ہوگا اورساری افواج ہے قاعدہ مشمول عسکری ننظیمات فتم کردی جائیں گی۔

- حیدرآباد کے اندر حکومت ہند بجز مفاجاتی حالات کے اپنی افواج منسین نہیں کرگی
   کین مفاجاتی حالت کا تصغیہ حکومت ہند کرے گی ۔
- مکومتِ ہندحید رآباد کے خارجی تعلقات کی ذمہ دار ہوگی اور دنیا کے کسی طکت حیدر آباد کو سیاسی تعلقات قائم کرنے کا اختیار نہوگا۔
- ور آبس کے مشترکہ معاطات کی انجام وہی موجودہ معاہدات اورانتظامی سمجوز س کی

. نياد پر ٻوگ ۔

اس مسووہ کے دوسرے جروس یہ بیان کیا گیا تھاکہ معاہدہ کی تکیل کے بعد ى حيدرآبا ديس ايك عارضي حكومت تشكيل دى جائت كى حس بين مبنمول وزيرع ظلسم ار کان کا بینہ میں نصعت نیرسلم ہوں گے۔ یہ عارضی حکوست کم جنوری مصب وا مے تقبل ایک دستورساز اسمبلی کے انعقا دیکا اعلان کرے گی حس کا انتخاب علاقہ واری منیادوں یروسع حق رائے دہی کی بنیا دیرعمل میں آئے گا اورحب کے ارکان کی (۲۰) فیصد تعداد غیرمسلم ہوگی۔ دستورساز ہمبلی سے انعقاد کے بعدمارضی باب محمت اور مقننہ کی خلیل عمل میں آئے گی اور ایک جدید کا بینہ کی تشکیل کی جائے جس کو دستورساز اسبلی کا اعتماد حاصل ہوگا ۔ کا بینہ کے کم از کم (۹۰) فیصدار کان غیرسلم ہوں گے . دستورساز اسبلی حیدرآباد کا دستور مدوّن کرے گی مسلمانوں کے جائز مذہبی اور تعقافتی مفادات کا دستس سال کے سے تحفظ کیا جائے گا۔ حدید وستور کے قابل عمل ہونے سے یا بخ سال معد تا۔ حكومت مندا ورحكومت نظام كے تعلقات كى بنيادمسودہ شراكت كے جزواول كي شرائط یرمبنی ہوگی مصررآ باویں رکاری طازمتوں سنمول فوج میں فرقہ واری تناسب کواس طرح قائم کیا جائے گا کہ سارے فرقوں کو مناسب نمائندگی ماصل ہوجائے اور کم جنوری س والم كركارى الزمتول بيل (٦٠) فيصد ك غيرسلم تناسب قائم بوجائ كا -چونکہ مروالٹر مابحثن کی انگلتان سے آمر کا انتظار تھا اس لئے گفت وشیند کی آئندہ "ایخ و جون مقرری گئی مصدر آباد کی جانب سے ایک متبادل مسوده تراکت بیش کمیا گیا جو ہندوستان کے لئے قابل قبول نہ تھا ، لائق علی نے ہندوستان میں شرکت یا زادی کے مسللہ ك تصفيدك لئ استصواب يرآمادكى كا اظهار كماج اتوام متده جسيى غيرجا نبدار حماعت كى مگرانی میں منعقد کیا جائے گا۔ نیکن ہندوستان کی جانب سے ستصواب کی میش کسٹس کو اس و تمت تک قبول کرنے سے از کار کیا گیا حبیک حید رآ یا وعملاً ہندوستان میں ترکت کرے امور خارج وفاغ اور مواصلات کے سعلی نفاذ قرانین کا افتیار ہندوستان کے بہرو نہیں کردیا۔ یوں دیجھا جائے تو استصواب کا مطالبہ پہلے مردار بٹیل نے بیش کیا تھا۔ اور ہندوستان کو بقین کا مل تھا کہ حیدر آباد جس کی همد فیصد آبادی ہندو وُں کی اکثریت برشتل ہے ' اس کو قبول نہیں کرے گا جمین ان کی قرقع کے خلاف جب حیدر آباد نے ہتھو آباد کے قبول کرایا تو ہندوستان نے بنیترا بدلا۔

دی من نے ای کتاب میں مرو 9 رجون کے مباحث کی جتفصیل درج کی ہے اس سے ظاہر ہوتاہے کہ مروالر مانکٹن نے ایک مرمدسووہ بیش کیا حب کو ہندوستان نے تبول نہیں کیا۔ ہندوستان کی جانب سے رضا کا رشفیم کے خاتم اورعوا ی بنیا دیر محوست حدر آباد كي تشكيل جديد كامطالبه كياكيا - دوران مباحث بس يه چيز واضع بيو كي كنفاذ تو آني کے حق سے ہندوستان کسی طرح دستبردار مونے تیار بنیں ہے اور ید کسیس ہزار کی حيد آبادى فوج يى العادى ( معدم نالغ مدمه ) مروس كاجيت، عى د إلى برك اس داد می سرصدی بنگا مول کے معملی حکوست بندنے یہ اعلان کیا تھا کہ منعدستا فی سرمدول برحل کرنیوالوں کا تعاقب ولس اور فوج کی جانب سے حیدرآ باد کے عدود کے اندر بھی کیا جائے گا۔ جو نکواس سے روور رومقا بلکی صورت بیدا ہونے کا اندسینہ تھا۔ اس سے حیدر آباوے وزیر عظم کے حکم کی بناویر حیدرآبادی فرج کواین سرحدوں سے ین میل کے اندر ہت مانے کا حکم دیا گیا ۔ حیدرآبادی وفد کے بیان کے موجب سدوتان مے گور زجزل نے وفد کو اعتاد میں میرما یکا کہ مند وست ن کی حکو مت صدر کا با دیر فوج کشی سے ا یا به رکاب ہے۔ مندوستان کی فرج کی منداد تین لاکھ تبلائ گئی جس میں سے مرب عالیس ہزار کشیریں معروف ہے . فوج کا بکتر بند ڈوٹرن حیدر آ با دی سرعدے صرف ین ہوم کی مسافت پرمتین ہے .میکا نی اور بڑی فوج مجی کافی تعداوس ہے گر زجنرل نے یہ بھی کماکہ اگرسنگیس صورت حال سدا موجائے توحیدر آباد کے خلاف فوج کشی ناگزیہ



ہندوستانی فرج کوحیدرآباد پر قبصنہ کرنے سے کوئی قوت روک نہیں سکتی ۔رضا کا روں کو كارباك نايال انجام دے كر مرنے كا موقع نہيں ملے گا. كيكن اس جملہ سے نظام كى حكومت ختم ہوجائے گی البتہ ان کی ذات کو کوئی نفضان نہیں ہنچے گا۔ پورے بصغیر راس کارڈمل ہوگا اور ابھی سے وہلی کے سلمان ہندو قوس کی انتقامی کارروا فیوں سے خالف ہیں۔ س ر زجزل نے اس امری بھی وضاحت کی کہ اِگر حیدر آباد کے معاملات میں ایفیں وزر ا بھی وضل ہوتا تو نظام کو تخت پر بر<mark>قرار رکھنے کے لئے وہ بڑ</mark>ی سے بڑی تیرے اوا کرنے سے دریغ مذکرتے اورسلمان زمینداروں اورسلمان ملازمین سے تناسب کو تدریجی طور پر كم رخ آماده بوجات ، الخول نے بتلايا كه اب ك حيدراً بادكو بندوستاني حمله كي صورت یس عالمی رائے عامر کو اپنے تائید میں کرنے کا موقع تھالمیکن اب اس کا کوئی موقع باقی نام کا انحطاط یذیرحالات بالارے ہیں کہ سرحدی ہنگا مول کی جگراب جو فوجی کارروائی کی جائیگی اس پرعالمی رائے عامر ہندوستا ن کو اتنا بدنا م نہیں کرے گی ۔ علا وہ ازیں ہندوستا کے زعما کو بین الا قوامی حالات کی اتنی بروا بھی بنیں ہے دہ اپنی پوری توجہ قوی استحاکا پردرون کر رہے ہیں ۔ حتی یک اقوام متدہ کا سٹر ہرو کو بڑا کم بخربہ ہو اے حس نے کشمیر کے مئلہ س ہندوستان کے خلاف فیصلہ صاور کیا ہے ۔ بیام بھی غورطلب ہے کہ مجلس اقوام متحدہ این فیصلوں کی تعمیل کے نا قابل ہے۔

حیراآبادی وفد کے اس بیان کی صدا قت کو جرموف بیش سے منسوب کیاجاً ا ہے تسلیم ذکرنے کی کوئی وجربنیں ہے ،اس کے قبل بھی ایخوں نے اسٹارۃ فرج کئی کا تذکرہ کیا تھا۔ لیکن حیدرآبادی وفد نے اورخصوصاً قاسم رصوٰی نے اس کو بندر مجبکیوں سے زیادہ اجمیت بنیس دی اور یہ بچو لیا کہ کا نگر لیسی لیڈروں کی طرح موث بیش نے بھی حیدرآباد کو شرکت پر آمادہ کرنے کے لئے تخویف کا حربہ ستمال کیا ہے۔ لیکن آج کے حیدرآباد کو شرکت پر آمادہ کرنے کے لئے تخویف کا حربہ ستمال کیا ہے۔ لیکن آج سغو طاحیدرآباد کے اتنے دنوں کے بعدیہ معلوم ہوتا ہے کہ مونٹ بیٹن نے ہندوستان کے عزوائم کی کتنی سچی تصویر حیدرآبادی و فدکے سامنے پیش کی بھی اورکس طرح موسط شین سے بیان کا ایک ایک لفظ صبح ثابت ہوا۔

برکیف مرو ۹ رجون کے میاحث کی روشنی میں مسودہ مدّات تراکت ( Heads of Agreement ) اور تظام کی جانب سے ایک فرمان کامود بھی مرتب کیا گیا جن کی منطوری حاصل کرنے کے لئے لائق علی حیدر آباد گئے . ۱۱ رجون کو سروالڑ ما کشن صیر آباد سے لوٹے اور یہ بیان کیا کہ نظام اور باب حکومت نے سود ا کو منظور کر ایا ہے بجز دو اہم امور کے جن کے ساتھ چندا ورفیلی چیز وں پر مزید مباحث سکے جایس سے۔ امورخارجہ وفاع اورمواصلات کے متعلق نفاذ توانی<del>ن کے حق او</del>ر مجوزہ مجلس وستورسا زمیں غیرسلم اکثریت پراعتراض کیا گیا اور ان کو اتنی اسمیت دی گئی کھ گفت وشنید کے انقطاع کے لئے بھی وفد تیار ہوگیا۔ سرواریٹیل نے ترمیات بالا کو تبول کرنے سے انکار کیا لیکن مونٹ بٹین نے اپنے شخفی اٹرکو کا م س لاکرانی مرابت کے پہلے حدر آباد کے سئل کے تصفیدی و رخواست کی تر سروار میں بسیج سکئے . نف از وانین کے می کوسود ہ سے فارج کرکے اس کی بجائے ایسے الفاظ بڑھائے گئے کہ اگر حکومت بند کے توانین مناسب مترت میں حیدر آیا دی عومت نا فلاند کرے تونطسام کو فزمان کے ذرائیہ ان قوانین کے نفاذ کا اضتیار ہوگا۔مسودہ فرمان میں دستورساز ہمسلی كي شكيل كا جو حواله درج تها اس كو بهي خارج كيا كيا . عارضي محكومت بي مندوسلم مسأواً کی بجلئے اس جمار کا اضافہ کیا گیا کہ حیدر آباد کی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈرول کے مٹورہ سے عارضی محکومت مشکیل وی جائے گی ۔ سروا لڑما ککٹن نے ان ترمیمات کو قبول کیا اور سار جون کو طیلیفون کے دربعہ حیدرآ باوی وفد کے مابقی ارکان کودیلی بنیے کی ہدایت کی اور سمار جون کو وفد وہلی بنیے گیا اور اسی رات مونث سبین سے

اس کی ملاقات ہوئی ۔

یہ بیان کیا گیا کہ حدرآباد کی جانب سے مزید حار ترمیات مین کی گئیں:۔ (۱) امورخاره، و فاع ا ورمو اصلات معتلق قوانین حیدرآباد میں اس صورت میں افتر ہوں گے جب پہلے خور ہندوستان میں ان کا نفاؤ عمل میں آچکا ہو (۲) میں ہزاراِقامار فرج کے علاوہ مزیر م بزارہے قاعدہ فرج رکھے کا حیدرآباد کوعی ہوگا۔(سم) رضاکار منظیم فری نہیں ملکہ تدریج طور پرخم کی جائیگی ۔ (سم)مفاجاتی حالات میں حیدرآبادس فرج رکھنے کے اختیار کو دفعت لے قانون محکومت مندکے تابع کیا جائے حس کی روسے مفاجاتی حالت کا اعلان اسی وقت کیا جاسکتاہے جب مندوستان حالیت جنگسیں مبتلا ہو یا ملک بدامنی کا شکا رہو۔ اس کے علاوہ لائق علی نے حدرآباد کے لئے معاشی اور مالیاتی آزادی کاسوال بھی اٹھا یاجس کے متعلق مونٹ بیٹن نے بتلا یا کہ بنرو کی جانبے عدرآبادے وزیر انظم کو سخری طوریر اس امرکا اطبیان دلایا جائے گا كه اس مسلم كي حسن و قبع ير بعدي غور بوگار بندوستان كى كابيذنے حدر آباد كى مش كروه سارى ترميمات قبول ريس . دومرت روزيني هارجون كوجب مونت سبين نے حیدرا بادی مفدسے الا قاست کی تو ہندوستانی کا بینہ کا فیصلہ و فدکوسنا یا گیا -اس نوبت یران ملی نے حدر آباد کی معاشی اورمامیاتی آزادی کا پیرمال انھایا جس کے متعلٰت یہ جواب دیا گیا کہ ہندوستان کے وزیر مالیات اور دیگر ماہرین اسٹرینگ بحیت (Sterling Balance) كى كفتكو كے ملسلاس لان كئے ہوئے ہيں ان کی والی کے بعد ان سے مسورہ کرے اس مسلم کا تصفیم کیا جا اے گا اور فوری طور پر بندوستان اس كے متعلق كوئى اطمينان نہيں ولاسكتا. اجلاس كے اختتام يرلائق على فے مجزه مدات شراکت میں نالتی کی وہدے اضا فدی شرط بیش کی جس بریمالگیا کہ یو اضحار انتهام جاريك ثالثي وفدسے كام ميا جاسكتا ہے ليكن مدات شراكت ميں جن امور كا تذكره

اسی شام لا گن علی حدر آباد و اپس لوقے اورمونٹ بیٹن نے و اضح طور پر انھیں بنلا دیا کہ ہندوستان کی محومت نے حید رآباد کی بیش کردہ ساری ترمیمات قبول کرلی ہیں اور اب حیدر آباد کی جانب سے مزید کسی ترمیم کا سطاند ہوگا - حیدرآباد کو یا تو کا مل طور پرسمجو تہ کو قبول یا روکرنا چلہئے ۔ سروالٹر مانکٹن دہلی ہی میں کرک گئے ۔

نظام کی جانب ہے ۱۹ رجوں کومونٹ بیٹن کے نام ایک تارموصول ہواجس میں بنایا گیا کہ ان کی کونسل نے معاہدہ مجوزہ کو قبول کرنے کا مشورہ نہیں ویا ہے اورجب بنایا گیا کہ ان کی کونسل نے معاہدہ مجوزہ کو قبول کرنے کا مشورہ نہیں ویا ہے اورجب کے حسب ذیل جاراتنا طامعا ہوہ یں ستر کی نہ کھے جائی معاہدہ قابل قبول نہ ہوگا :

مونٹ بین نے اس تارکا ایک تفصیلی جاب سروالٹر مائکٹن کے ذریعہ حدیر آباد روانہ کیا جس میں انفوں نے متبلایا:

" مجھے آپ کا ۱۱ رج ن کا تار وصول ہوا اور اس س جن کلمات تحسین کا افہار کیا گیا ہے۔ اس کے لئے س آپ کا شکر گذار ہوں ۔ اس کے لئے س آپ کا شکر گذار ہوں ۔ بہت بہت من نے اس امر کر فوٹ کیا کہ آپ کی کونسل نے سودہ فرمان اور مزات مفا

بہلی چیزا ورآپ سے تار کے بوجب سب سے زیاد ہستگین حس ر آپ کی كونسل بغا برگفت دشنيد كو منقطع كرنے اور اسكے نيتے ميں انساني جان ال كى تباي كر برداشت كرنے ير مأل تظرا تى ہے وہ فرمان كے فعرہ (١) كے ذيل دف (۱) میں الفاظ " اسی منیا دیرج بعدیں مطے کروں کا سے اصافہ کے متعلیٰ ے . یں اس امرے سیمنے سے باکل قاصر ہوں کہ آپ کی کونسل اپنے کسی ذہنی عمل کے تحت اس نیتجہ پر بینجی ہے کہ ا نقطاع گفتگو کا دارو مدار اسی فقرہ کیے میوا تھ کہ دستورسان اسمیلی کی بنیاد کا بعدس تصعیبہ ہونے والا ہے ورا ان میں ال بنیاد کا نذکر لہونے سے خودط برے ۔آپ کی کونسل کے خیال کے بموجب ان الفاظ سے اضافہ کومیں قطعاً غیرصروری سمجھتا ہوں اور اس کو مادی تبدیلی قراروپیا مفحکہ خیرے ۔ علاوہ ازیں منہنا غیرصیع ہے کہ ان الفاظ کے اضافہ پراتفاق کیا گیا تھا .دوشنبہ مارج ن کی دو ہرکا ہے وزیر اعظم نے ایک جدکے اضافہ کی تحکید كى تتى حسيس نصرف ير كمداوريمي الفاظيق ليكن محت سے بعدا تفول نے اپن استدماکوواسیس لے لیا تھا اور یا لاخر اس فقرہ کو بنیرکسی ترمیم کے باتی رکھنے پر تصعنيه يُوكيا ينما .

و وسرا اعتراض آپ کی کونسل نے فرمان کے ذیلی فقر ہُ (۲) کے الفاظ میں بیلی کے متعلق کمیا ہے ، آپ کے تار سے جومطلب میں نے 'کالاہے یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم نے آپ کو یہ اطلاع دی کم تبدیلی فرمان کی اُس آ حزی کا پی میں کی گئی ج

1

کانورس کے دوران ( نیک اس کے افتقام کے بعد جبیا آپ بیان زواتے ہیں) اُن کے حوالہ کی تئی تھی جرمرے اور حیدر آبادی وفد کے دیگر امکان کے بابین سہ شنبہ بتایخ ہ ارجون منعقد ہمئی تھی اس میں ذراجی شنبہ نہیں کہ دوشنہ ہمار کی صبح اول وقت مروالٹر ما نکش کے علم میں یہ تبدیلی آگی تھی اوراسی روز انفول نے آپ کے وزیر ہند کو اس تبدیلی کی وجہا ہے سے آگاہ کردیا تھا۔ میں نہیں سبحت آپ اس سے یہ نیتجہ کالیں سے کہ جس تبدیلی کی اطلاع مردالٹر ما نکش کودی گئی میں اس کوعد آ ایخول نے یا ہم نے آپ کے حفیداو زیر عفل سے چیکیار کھی۔ یس تبدیلی کو آپ گفت گو کا فیمی سب کے ایس کوعد آ ایخول نے یا ہم نے آپ کے حفیداو زیر عفل سے چیکیار کھی۔ یس کسی صورت میں یہ باور نہیں کرسکتا کہ الفاظ کی ایسی کسی تبدیلی کوآپ گفت گو کا فراز دیے ہیں جب کے بعد دو نوں حکومتوں کے درمیان گفت وشنید کی چنوالی ضرورت باتی نہیں رہی المی اس کے معدود نوں حکومتوں کے درمیان گفت وشنید کی جنوالی ضرورت باتی نہیں رہی کی بینی جب کے جو ان آپ نے مروالٹر مائنش سے بھی جنوالی میں میں تاکہ اس نی تبدیل ہو ہیں ہے۔ یس نہیں سب میں اگر ایس کے متعلق استمراج کیا ہے۔

قبل کھی اور طرح اس مسلم کے تصفیہ پر اصرار معی نہیں کیا ۔ اگر بوراگر الشید اُہیں کا یہ خیال ہے کہ اس مسلم کی حد کک حکومت ہند پر اعتما د نہیں کیا جاسکتا تو مجھے اب سے یہ افراد کرنا چا ہے کہ اس مسلم کوئی اُمید اپنی اعتماد کے حاصل کرنے کی اب کوئی اُمید باقی ہنیں رہی جس کے بغیر سی معاہدہ برعمل نہیں کیا جاسکتا ۔

وتعاا عراض جآب ی کونسل فے گفتگوی انقطاع کے لئے میں کیا ہے وہ نالٹی کی دفتہ کی عدم موجود گی سے متعلق ہے . اخفوں نے بنطا ہرآ ب کو صیح طور پرمطلع کیا ہے کہ معاہرہ انتظام جاریہ میں التی کی جود فنہ موجود ہے وہ سات موجودہ انتظامات اورمعابدات برحاوی ہے یشخفی طور برمیں اینے ذہری میں موجودہ مدّات معاہدہ کے تحت ایک بھی ایسے معاطد کا تصور نہیں کرسکتاجس یں ٹالنی کی صرورت محسوس مو . علاوہ ازیں حب آب کے وفد کے ارکان سے کسی اسی مفروص صورت کو میش کرنے مماکیا تو کافی غور کرنے کے بعد معی وہ اسی سموئی شال میش در سے بیکفت وشنید کواس دحبہ سے منقطع کرنا کہ مالٹی کی دفعہ کا پورے معاہدہ کی بجائے اس کی جیند ترا طُطرِ اطلاق ہوتا ہے اس هیفت کونطرانداً كرنے كے مراد ف معلوم ہوتا ہے كر : ( اللف ) خالتى كى د فعركو بيرصورت معابدہ كى شرائط کے چند و فعات سے ستمل کرنا نا مناسب کے جبیبا کہ آپ کے وفد نے بھی لیم ي بي اور ١ ب) اس قسم كے معام ات كى صح تعميل ميں جن يرخوش لى سے عمل سرا جونے کی صرورت ہوتی ہے النی بالعموم ایک فیراطینان بخبش اور غیرمؤر طراف کار ا خرس میں یہ باور منیں ارسکتاکہ ان حیار وج ات کی بتاہ پرحن کو آپ نے این کونسل کی جانب سے میں ہونا بیان فرہا یا ہے یوراگزالشیڈ ہائینس کا ارادہ اس معامرہ کور دکرنے کا ہے حس پر اتناز بادہ وقت اور محنت صرف ہوئ ہے۔ ا کراپ نے تطعی ارا وہ کرایا ہے تو میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ دنیا آپ کی کونسل

کی پیش کردہ وجوہات کو لیت ولعل اور حیلہ بازی سے تبییر کرے گا تاکہ
معابدہ کی دیگر شدا تعاجیے رضا کاروں کے قلیل بھل کرنے سے گریز کیا جائے "
یہ بیان کیا جا تہے کہ ، ارجون کی دو پہر مونٹ بیٹن کو حید رآبادے سروالٹر
مانکٹن کا یہ ٹیلیفونی بیام طاکہ "ہم دو ب گئے " اسی شام مونٹ بیٹن کو نظام کا ایک
تفصیلی "اربھی طا جودرج ذیل کیا جا ایے : -

" جیسا یور اکسلسی کوعلم ہے سروا لٹر ماکش دیلی سے ذریعہ طبارہ رات سنے اور آج جيع ...وه مجه سے ملے - انھول نے مجھ مطمئن کيا ہے کہ سودہ فر ان یں وہ تبدیلیاں جن کا حوالم میں نے اپنے تا رمورخد 11ر حون میں دیا ہے اُن مسود آ میں موجود تھیں جوا مخوں نے دوسسنہ بٹایخ سمارجون ماحظہ کئے لیتے اوروہ سمجھتے ہیں کہ میرے وزیرا عظم کو یہ نقول اسی دن دو بہر کو وصول ہو گئی گئیں۔ ان الات یں اپنی مہلی فرصت میں اینے تارہے میداشدہ ازات کی اصلاح کرنا ضرور سجفتا ہوں کر میرے نمائندوں کو آخروقت مک ان تبدیلید ل کاعلم نہس کرا اگیا تھا ج بحد دونوں فریقین کی جانب سے سقد دسودات تیار کے گئے تھے اور سے و فد سے ارکان یو راکسلنسی اور آپ کی حکومت کے متعدد نمائندوں سے مباحث مسلسل معروف رہے اس لئے اس معاملہ میں غلط فہی سدا مونے کا امکان تفارس نے ایٹا تاراس و تتروا شکیا تھاجب مروالٹر ما مکٹن دیل میں مجتے اكروه بيال موت ويفلطي بيدا نبيس موتى .

اس میں شک بنیں کگفت وشنید نے طوالت اختیار کی ہے اور یم سب اخری سمجھوتہ پر بہنچیا چاہتے ہیں لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ دوایک روزیں اس کا کمیل پانا ناممکن ہے۔ اکثر اہم معاملات میں سمجھوتے کے امکانات روش ہوگئے ہیں لیکن اب بھی ایسے سوالات ہیں کہ اخری بہتج پر بہنچے کے قبل ان کا

تصييه ياما باقى ب- بلاشبه فرمان كے صبح الغاظ كيا بونا جائي اس بر بم متغق بوكي بيركين مالياتي آزادى اورحيدرآبادكى سمندريار مرآمدى تجارت پر کمنزول کو مهندوستان نے اصول کی حدیک بھی تسلیم کرنے سے جو انکار کیا ہے اس پرمیری کونسل کوٹری تشویش ہے میرے وزیرعظم نے بہت بہلے بنات پہنو اورآپ سے سیاحث کے وقت اس اہم مشلہ کی طرف توجہ دلائی کتی ۔اس کے بعداس معاملہ کو عملی صورت دینے کے لئے مشرمنن کو ایک مسودہ بھی دیا گیا تھا۔ یں جانتا ہوں کہ یمٹل ایسلے حس رتفضیلی جان بن کی ضروبت ہے اسکن یں تداصول کی حدیک اس کی تبولیت جا ہنا ہوں علاوہ ازیں میری کونسل مجھے یہ متورہ دینے کے موقف میں ہمیں ہے کہ مفاجاتی حالات میں جس کاجب بھی ہندوستان کی جانب سے اعلان ہوگا حیدرآیاد کے سرحدی علاقوں کے سوا ہندوستانی فرج کو پڑا ؤ کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔ میں کسی عی شدید مفاجاتی حالت میں مسینہ مقاو ن کے لئے تیا رہوں ۔ کھی نالتی کا مشاریجی ہے جس كايس في ايت كذف الدي حوال ديا ب-

چوب ان وج اِت کی بنا پرسو و ات کوان کی موجودہ صورت میں بیتم لی نہیں کرسکتا یری مخلصاء نوقے ہے کہ گفت وشید کو جاری رکھا جائے ۔ اگر ہبت ہی قلیل مدت یں سمجور کی تحییل ہوجائے ۔ حیدرآبادایک فوش اُند سمجور پر ہینے ہیں ورکسلنسی کی امادگی کا ہمیشہ منون رہے گا حس کے ملے ہم سمبی فترگزار ہمیں ہارکی شام پنڈت نہرونے ایک پرس مونون میں نواطب کرتے ہوئے بتلایک ہندوستا اب حیدرآ باوس مزید گفت وشنید کے موقف میں نہیں ہے ۔ جو معاہدہ طے ہو اے اس سے ہندوستان مرمو شینے تیار نہیں ہے اوراب نظام ان تجاویز کوجب ابس جول کرسکتے ہیں ۔

معاہدہ کی برساری تفصیلات وی پی منن کی کتاب سے ماخ وہیں۔ وی بیمنن کے بیان کردہ وا متات کی تصدیق کبیل جانس کی کتاب سے بھی ہوتی ہے لیکن ہس کی کوئی تفصیل ما یا ویل اقرام متحدہ کے حید رآ باوی و فدی جانب سے شائے کرو و کماب میں بنیں بالا ای کئی ہے ۔البتہ لائق علی نے اپنی کتاب س اس کا تذکرہ کیا ہے گفت وشنید سے لائن علی کا جو تعلق رہا ہے اس ر آندہ بابس تفصیل سے عبث کی گئے ہے۔ گفت وشنید کے اُن ایام سی جبکہ وا قعات برق رفعاری سے وقوع بذیر ہو رہے تھے ، میچ کی حال<del>ت شام کو باقی نہیں رہتی تھی اخبارات میں</del> یہتفصیلات شائع نہیں ہوتی تقیں اور بجر مقتدر لوگوں کے حضیں گفت وسٹنید سے کسی خرج کا تعلق تھا عام لوگ ان چزو ل سے مطلق واقف مذیجے ۔ وہ توص<mark>رت قائدین اوران کے</mark> بالات يريميم كي بوك تحديد بندره سال گذر نے كے بعد جب ان واقعات کا تجزید کیا جا تاہے قرکمنایشتا ہے کہ حیدرآ با دے نائدین اوروہ لوگ جوگفت وشنید یں حصہ لے رہے تھے ، سیاست سے کتنے وورا ورز مانہ کی روسے کس قدر ناوا قف تھے ' ایفیں متا کی وعوا قب کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ جن جارا موری وجہ سے معاہرہ کا انقطاع عمل میں آیا وہ اتنے فروعی اور معمولی تھے کہ ان کی بنارگفتگو کو تومنقطے بنیں کمیا جا سکتا تھا اس کے باوجود میرکہا جاتا ہے کہ ۱ رجون کے معاہدہ کو قاسم صنوی قبول کرنے ماکل میگئے تھے لیکن اتحادی وزراء میں ایک وزیرنے جن کو کونسل میں لینے سے لائق علی نے ابحار سی مقائ تاریدو مارا حس سے حیدرآ باد کی مساط سیاست ہی اکت کئی ۔ فروعی مسانل کوچھوڑ کرجھیں و انستہ گھنت وشنید کی انعظاع کی بنیاد بنایا گیا اگراصل معابده كےمضمرات يرغوركيا جائے قر مترشح موتا ہے كرمعا بدأه انتظام جارير ے بھی یا گرا ہوامعا ہدہ تھا۔ شرکت سے بیجے کے لئے اس معابدہ کے ذریعہ ہندوست کی پرا مؤشی کو اینے اور ستنط کرمیا گیا تھا ، عارضی حکومت اور وستورساز اسلی کو

تول کے صرف عبوری دور کی حد تک مسلما مذال کی مقتدر حیثیت کو ۲۰۱ نیصد کے اقلیتی تناسب میں تبدیل کرنے پرآما دگی ظا ہر کی گئی تھی۔ امورضا رجہ 'و فاع 'مواصلا<sup>ت</sup> اوران امورسے متعلق نفاذ قوانن کے اختیار کو ہندوستا ن کے سیرد کرے ذرہ ارا هکومت کو قبول کرمیا گیا تھا۔ اگران اموریا ان میں ہے کسی جزو کے متعلق اعراض کے الهنيس انقطاع معابده كى بنياد قرار ديا جاتا تريقييناً به كها جاتا كه حيدراً باوكى آزادى کے تحفظ کی کوشنش کی گئی ۔ لیکن معاہدہ ٹوٹا ہے ایسے لالینی اور فروعی سوالات پر ج نه صوت مضحکہ خیز ہیں بکہ جفول نے الدائر اض کرنے والوں کو بھی مور دنمسخ بنادیا؟ استصواب كمسلم كواس طيح انحايا كياب عيدرآباد في تدبركاكن قلو فع کرمیار تاسم صنوی کو شاید بیز خیال موا کر سیست افر ام اور انگایت اونی ذات کے ہندوؤں کے خلاف حاکر سلما نوں کاساتھ ویں سے ۔ یہ بڑی خود فریبی کتی ۔ بجھ یا دہے کو مجلس کے چند سر برآ وروہ ارکان کو یا مین زبیری کی و زارتی کو تھی پر جمع رے تدبرے اس شہر کار کوقاسم رصوی نے اس کے ساسے بیش کیا تعاص کی سب نے بجزار کا ن عاملہ کے مخالفت کی تھی کم سکین اس کے اِ وجود استصواب کی مشکش كى كى ماستصواب كسى غيرط نبدارا واره كے ذريع منعقد ہوتاہے اوراس كے تبل ملک کی فضنا کو دمشت اورفسا و سے پاک کیاجا تا ہے سکین قاسم رصنوی نے نالبًا یہ ہمجہ رکھا تھا کہ استصواب کا انعق<del>اد شایراتحا والمسلین کے</del> رضا کا روں کی مگر ا میں ملیں آئے کا ۔اوران کے ڈر سے ہندووں کی آزا درائے کو شار کیا جا کھیگا ۔ مستعمل معاہرہ کی گفت وشعید کے دوران میں مونٹ مبین کو باوجودا ن وستوری تحدیدای جو بجیشیت گورز جزل اس برعاید تحف حیدرآباد کے نازک مقت كاشديداحساس تفا. برطانوى حكومت نے حيدرآ باد كوجس طيح وصوكاديا تعااس

لے مصنف نے بھی خلات رائے دی تھی۔

کا بھی افضی علم تھا اور ہندوستان کی کا بھر سبی حکومت کی حیدر آباد کے فلاف معا ندا ندروش سے بھی وہ بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے عہدہ کے افتتا مے پہلے وہ جیدر آباد کے سکر کا تصفیہ کرکے مہندوستان سے خصدت ہونا چاہتے تھے۔ اتفاق سے پھر سروالٹر ما کئن کی خدمات سے استفادہ کا بھی موقع مل گیا تھا۔ تھے۔ اتفاق سے پھر سروالٹر ما کئن کی خدمات سے استفادہ کا بھی موقع مل گیا تھا۔ لیکن تضا و قدر کو یہ نظور نہ تھا کہ مونٹ بین کے سرحدر آباد کے تصفیہ کا ہمرا رہے۔ اس طح مونٹ بین کے عہدہ کے اختیا م کے تین دن پہلے ہندوستان اور حیدر آباد کی گفت وشعند حدر آباد کی گفت وشعند حدر آباد کی گفت وشعند حدر آباد کی فیر صفا مها نہ طرز کی وج سے ڈ لے گئے۔ مونٹ بین ام جون کو انگیان روا نہ ہوئے ۔

گفت وشنیدکی ساری تفصیلات کوسامنے رکھکرقاسم رمنوی کے اس بایان ٹرصا جائے :۔

لائن علی نے بھی اپنی کتاب میں مہندوست ن پر بہی الزام نا ید کرنے کی کوشش کی ہے ۔ لیکن واقعات کا بہ نظر غائر مطالع کرنے سے اس امر کا انجہار ہوجا آ ہے کہ دو نوں فریقوں میں سے زیادہ موردِ الزام کو ن ہے ؟

٠٨٠٠٠٠٠٠٠

### 10

## 

تقیم ہند کے مضوبے اعلان کے بعدی اسم 19 میں قراب بھتا ری کی وزارت عظیارے زمانہ میں محومت مندسے گفت وشنیدے لئے کوسنل کے ارکا ن میں ایک کمیٹی ترتیب دی گئی بھتی جس کے اسکان نواب جھتاری علی یا ور جنگ 'عب<mark>رالرحیما</mark> ورنسکل و ننکٹ مل ماریڈی اور میروالٹر مانکٹن اس کے مشیرتھے جب علی باور حباک سے امور وستوری كا قلدان كرمين نوا زجناً كے حوالم كيا كيا توا ول الذكر كا تعلى اس كميٹى سے باقی م ر پالی معاب<mark>دهٔ انتظام جاریه کے مین</mark> ما قبل زمانه میں جود فرنشکیل پایا تھا اس میں جیمار<sup>ی</sup> سے سواکونسل سے سی بھی رکن کوشا مل نہیں کیا گیا بھا اور اس کے ارکان جیتاری کے علاوہ مرسلط ن احمدُ علی نواز حبّک اور اس کے سٹیرمرو النز مانخش تھے بیکن اس کے إ د جود كميش تحليل بنيس بولى تقى اور آخرونت كام كرتى رى . الانت علی کے صدر اعظم مقرر ہونے کے بعداس کمٹی کی ذردواریاں بڑھ کئی کھیں لیکن اس کے ارکان کو پیشکایت تھی کہ لائت علی نے کہی ان کواعتما دیں لیا اور نیگفت م شنید کے مختلف مراحل سے ان کو وا تفٹ رکھا مجکہ خود کفست وشنید کی ذمہ واری ایسے مرا یی ۔ چنامخ جب بہلی مرتب لائق علی ارمار ح مصدة ككفت وشنيد كے سربراه كى مینیت سے دبلی سنے توان کے ساتھ صرف ان کے بہنوی معین نواز جنگ تھے معابدہ كى كفتكر سے قبل مونٹ مبین نے پاكستان كو بيس كرووكى امانتى كفالتوں كے في خوانے

اس کے دو سرے ہی دور لائی علی نے حیدرآ باد کی مجلس مقننہ میں ان الزامات کی تردید

کرتے ہوئے مفاہمت اوردوستی کی بٹیکش کی اور اکفرس حیدرآباد کے اس عرم کا انہار

کیا کہ اگر ہندوستان جنگ کرنے ہی بڑا مادہ ہے تر با وجود اس کے کہ فوجی کیا ظام

حیدرآباد کا ہندوستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہوسکتا، آہم جو بھی مقاومت ہوسکتی

ہے حیدرآباد کی جا نب سے کی جائے گی۔ نہروکی حانب سے مسلسل حیدرآباد کے
خلاف بیان بازی انشد و اور دھ میجول کا انہار ہوتا رہا۔

ماہ مئی کے اوائی ہیں مونٹ بہیں نے نظام کود بی آنے کے لئے ایک شخصی دعوت نامہ روانہ کیا۔ نظام نے اپنی بجور یوں کا اہمار کرتے ہوئے خود مونٹ بین کو حدر آباد آنے کی وعوت دی یونٹ بین نے اپنے پیسیں اٹانٹی کیمیل جانس کو حدر آباد آنے کی وعوت دی یونٹ بین نے اپنے پیسیں اٹانٹی کیمیل جانس کو دوالا کیا جس نے نظام اور حید رآبا و کے مختلف سیاسی جماعتوں کے نائندول سے ملاقات کی ۔ عام طور پر یو خیال تھا کہ نظام اپنی حکومت کے ہا تھوں ہے بس ہیں لگن نظام سے اپنے نمائندے کی طاقات کے بعد مونٹ بیٹن کو بھی اندازہ ہو گیا کہ حید رآباد کے وقت ارکی باگ ڈورنظام ،ی کے ہاتھ ہیں ہے اور حکومت حید رآباد میں مرضی اور ایما پرکام کرتی ہے ۔

عومت بندنے وسط ماہ مئی ہیں حیدرآباد کے اُس خط کا جواب دیاجوال تھا ہے میں حیدرآباد کے اُس خط کا جواب دیاجوال تھا کے سپرو کے داہات کا تصغیبہ تالتی کے سپرو کیا جائے۔ جواب میں بحومسیت مبند نے حسب عا دیت قدیم حیدرآباد پر اتہا مات کا دفتر کھول دیا ۔ نہ صرف نمالتی سے ابحار کیا بلکہ عدم نشرکت اور ذمہ دارا نہ حکومت نائم کیرنے کی بھی شکایت کی ۔

مونٹ مبنین کی مبعاد ملازمت فریبالختم تنی اور حدر آباد کونزاع کے منصفانہ تصفیہ کی خواہش تنی بے نائخ ہس مرسی کولائت علی و ہی بہنچے اور ہ مرکز گفتگو ہوئی بہما جا تاہے کہ



ہون بین نے دوون مکوں میں باع ت سمجوتہ ہونے پر زور دیا اور بتا یا کہ اگر ان کی موجدگی میں یہ نہوسکا تو حدر آباد کوخن خوا ہے کا سامنا کرنا پڑے گا کہ کو ہندوستانی موجدگی میں یہ نہوسکا تو حدر آباد کوخن خوا ہے کا سامنا کرنا پڑے گا کہ کو کہ ہندوستان کی آبہیت لئے وہ کا فی پر و بیگنڈہ کریں گے اقوام ستوہ کی رکھینت کی وجہ ہندوستان کی آبہیت زیادہ ہے اور حید رآباد کا مقدمہ قانونی ادرا خلاتی حیثیت سے کتنا ہی قوی کوں نہو صیابتی کونسل کے اس مسلامیں دخیل ہونے کے قبل ہی حیدر آبا وکی تعمیت پر فہر گاس میابتی کونسل کے اس مسلامیں دخیل ہونے کے قبل ہی حیدر آبا وکی تعمیت پر فہر گاس جائے گی بھوفوجی جملاکی تباہ کا روند تے ہوئے گذریں گے اور حیدر آبا وی فرج اپنی رانفلو و باب حیدر آبادی فرج اپنی رانفلو د باب حیدر آبادی طاق کو روند تے ہوئے گذریں گے اور حیدر آبادی فرج اپنی رانفلو سے بھی گوئی بال بیکا نہ کرسکے گی ۔ اس نے بیش گوئی کی کہ نظام ہند وستان کے ہا تھ میں قیدی بن جائیں گے اور حیدر آباد کے وزیر اعظم اور ان کے سامتی وزرا کوسب سے بیطے گئی مارکر ہاک کردیا جائے گا۔

مستقل معاہدہ کی سنسرا کی پرگفتگو ہے ایک روز قبل ہی مونٹ بین نے اُن علی من میں مونٹ بین نے اُن علی من میں مونٹ بین نے اُن علی کے دل و دہاغ پر اپنی کلئے گفتگو سے ایسانفسیاتی اثر ڈالا کہ عارضی طور پران کا دماغ ماؤ ما ماؤ کیا تھا۔ ہر کیفٹ اس بیس منظر میں حرکفتگر ہوئی اور جوسٹ رائط طے پائیں وہ الائن علی کے بموجب حسب ذیل تھیں ہے۔

کم! (۱) دفاع اور امور خارجر میس متوازی قانون سازی برلائی علی نے غور کرنے کا وعلا ا (۲) دفاع کا مور خارجہ اور مواصلات بہندوستانی قوانین کے مماثل حید رآبادی فانون کا فذکرنے برلائی علی سے آبادگی کا اظہار کمیا۔

۳۱) حیدرآباد کے افواج با قاعدہ کی مقداد بیس ہزار اور بے قاعدہ کی آٹھ نزار موگئے۔ رہم ) مذکورہ مشرا کُط کی نظام سے قبولیت کی سفارسش کرنے کی ذرق اری لاُن علی نے اسی صورت میں قبول کی جبکہ صدر آباد کا سعاشی اور اندرونی استحکام متاثر نہو

1

اور اندرونی اور بیرونی ستجارت ، کرنسی اور مالی امور میں حیدر آبا و کو کامل آزاد کا کی ضمانت دی جائے ۔

 (۵) ایک شکل سوال محرمت حید را بادی موجوده بینت کا تضاحس کے متعلق یه طے کیا گیا کہ بندوا درسلم ارکا ن کی مساوی تنداد بر یحومت مشکیل دی جائے گی۔ ان سرائط پر نظام کی منظوری ضروری تھی اس سے آئندہ کے لئے گفتنگو متوی کی گئی۔ ائت على نے اپنى كاب ميں ستصواب يراكي سكل إب وائم كيا ہے اور يكورت من کے سامنے اس پر اپنی آما و گئی کو باکل غیرمتوقع مبتلایا ہے۔ یہ تا تربیدا کرنے کی موسقیش کی گئی ہے کہ پسئنلہ موزٹ بیش کی جانب سے ان کے سامنے الیدا اچانک بنی جواکم مبل از قبل اعفوں نے نظام سے یا ای حکومت سے منظوری ع<mark>صل نہیں کی تھی</mark> اور ز اتنا وقت تھالیکن جے تکہ ونیایں ستصواب رائے عام معلوم کرنے کا ایک مسلم اصول اورمنصفار طریقہ عمل ہے اس سے وہ اس کے لئے آیا دہ ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کو لائ<del>ق علی نے اس مسئلہ کو</del> این کا بندیں میش ہی نہیں کیا تھا اور نہ قاسم رصو<sup>ی</sup> سے اس کی منظوری حاصل کرنے کے بعداس کی انھیں ضرورت تھی ۔ ہمنے إب أسبق یں استصواب محمقلق یابین زبیری کی وزارتی کوشی یرارکان اتحاوالمسلین کے ایک اجتماع کا تذکرہ کیاہے حس کے سامنے قاسم رصوی نے استصواب کا مشادر کھا تھا. احبلاس سے اُٹھکروہ سیدھے لائق علی کے پاس پہنچے تھے جوطیران گاہ جانے کے قبل قاسم رصنوی سے بدایات مصل کرنے کے لئے ان کے انتظاریں بیٹھے تھے ۔۔ قاسم رصنوی نے استصواب سے متعلق اپنی رصا مندی کا اظہار لائق علی برمبرطال کودیا اس مرتبدلائق علی عرجون کو مانکش اریڈی اور رؤ من کے ہمراہ وہی بہتے۔۔ مؤخرالذكر سبلى مرتب كمفت وشنيد ي متعلق كئے كئے تھے ليكن السامعلوم بواے کہ مسئلہ استصواب پر گفتگر کے وقت بحز مونٹ مبین اور مائی علی کے کوئی دو مرارک<sup>و</sup> فذ



موجودہنیں بھا۔ اس تصور میں کہ حدد آباد کی ہدفی فیصد آبادی مندووں بڑتمل ہے مونٹ ہیں نے استعواب کا مشد اس اندازیں ہیں کیا جیسے لاگر تلی اس کے لئے کبھی تیار در ہوں گے لیکن انھیں کیا معلوم مختاکہ قاسم رصنوی نے انعصی میں قبل از قبل قبولیت کا مشورہ وے کر ہندوستان کے ساتھ ایک سٹ طرانہ چال چلنے کا منصوبہ باندھا تھا لائن علی نے استصواب کے انعقاد ہر بی رضا مزی کا انظاد ہر اپنی رضا مزی اس نے استصواب کے انعقاد ہر اپنی رضا مزی کا انظار ہر اپنی رضا مندی میں آگیا اور یہ کہا کہ کو مت ہند ہے اس نے اس مسلم ہیں کو بی ہو اس کے اس سے اس کے اس ہو کہ استصواب جبو رست کا ایک بنیادی اصول ہے اس کے اس ہر کو بی اعتراض بنیس ہوسکتا کے کانفرن سکر بٹری کے طلب کر کے مونٹ میٹن نے مبلسری رونداد کا صورہ مونٹ میٹن کے مبلسری رونداد کا صورہ مونٹ میٹن کے مسلم بی اور اپنی کتا ہوا ہوا ہے ۔

مشرا تط كا خلاصدما عظديد: ...

(١) استصواب س امري آيا حيدرآبا و مندوستان ين شركت كرسه يا آزادرب

(۲) ایک طویل کمیعاد سمحبوری حیثیت ساستصواب سے جو بھی فائرہ حاصل ہر وہ اس وقت کک مفید نہیں ہوسکتا جب یک ہندوستان اور حیدرآ اوس پری طور پرخوشد لا نہ نقلقات بحال نہوں واس سلئے صرف ایک ہی بنیا دہے جس پرکام ہوسکتاہے اوروہ ایک عارضی سمجورہ ہے جو دوستی کو بحال کرنے کے لئے منعقد ہونا چاہئے۔

(۳) ایسے عارضی سمجوتہ کی کا سیا ہے کئے مہذوستان کی جانب سے امور ذیل انجام و ت جا تکتیں -

الف : يعض عهده دارون كاتبدل -

ب برگرر زجزل کا حیدر آباد جانا به

ج رنام ہناد ناکہ بندی کا خاتمہ اور فوری طور پر حیدراً باو مال کا رواۃ ہونا۔
رہم ، حیدراً باد کی جانب سے اس عارضی سمجوتہ کو کا سیاب بنانے اور آبس کے تعلقا کو
بہتر شکل دینے کے لئے اہم قدم یہ اٹھا یا جائے گا کہ ساوات کی بنیاد بزئی کئو
تشکیل دی جائے گی ۔ پیشلیم کیا گیا کہ سیا وات کے لئے حکومت ہند کو اعتراف
ہوگا کیکن حیدراً باوے لئے اس سے اکئے جانا ممکن نہیں ہے ۔

(۵) نی حکومت میں ۱۲ یا ۱۰ ارکان ہوں گےجن میں سے نصف بہتولِ وزیراً بڑے فرقے کے ہول کے قلمدانوں کی صبح تقسیم ہوگی۔

(۲) دویا تین ماه کے اندرمسا واست کی بنیا در پیلس دستور<mark>سا ز</mark>قائم کی جائیگی ۔

( ) موجودہ محلس مقتن کو دستورسا نہمبلی کے قیام کسطلب نہیں کیا جا اے گا۔

رم استفواب کی نگرانی کسی بیرونی او اره کے ذمہ کیا جائے گا۔ اقرام ستحدہ امناسب ، استفواب کی نگرانی کسی بیرونی او اره کے ذمہ کیا جائے۔ اقرام ستحدہ است دو سرے اسکانات یہ تھے۔ (المف و واست عامہ (ب) عالمی عدالست کے جوں کی جاعدت (ج) سوئرٹر رامینڈیا سوئیڈن جیسے میے جا بندار ملک

ہے کوئی کمیش ۔

(۹) استصواب کی تیاری کے لئے آزادی تقریر بریس اورساری جماعتول کوریڈیو
سے استعال کی مہولت برئی محکومت یا حکومت کا اطرادی اوا رہ استعوائے
منت فراہی آرا دیے لئے رقم عرف بہیں کرے گائز رشوت دے گا۔ ذبیون ریا
سے کمسی اوارہ یا جماعت کو دخل دینے کا حق ہوگا۔

اگرحقیقتاً مونٹ بین اور دائن علی کے درمیان گفنگو کے بعداسی کوئی روگرا مرتب ہوئی تھی جس کو علط با ور کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی آیہ یعینیاً دائن علی می بڑی کا میا بی تھی لیکن چونکہ مونٹ بیٹن کی یہ ایک شخضی کوٹیٹ تھی اور حکومتِ ہند

<

بہرکین، سمجھوتہ کے ساتھ ہندوستانی زعما کو جسٹوک کرنا چاہئے تھا اکنوں نے
کیا اور یہ صاف کہدیا کہ محوست ہند استصواب پر اپنا وقت ضائع کرنا پنہیں جاہتی اوراگر
حیدر آبا و کو اس پراصار ہے تو پہلے شرکت قبول کرلی جائے اور مبدیں اس کے متعلق لوگوں
کی رائے معلوم کی جائے۔

علاوہ ازیں استصواب کا مسلط منی طور پر بیدا ہوگیا تھا اصل تنمرائط تووہ تھیں جو ماہ سئی کے اوا خریں لائق علی نظام کی منظوری سکے لئے حیدر آباد ہے گئے تھے اور جن پر م جون کو دہلی میں مونٹ بیٹن سے بجٹ ہوئی بمنن نے حکومت ہندگی جانب سے چار مشراد کی مشرکت ب

(۱) دفاع امور نمارچه اور مواصلات کی عد تک حیدرآباد فرری طور پرمنا نرکت قبول کرلے اور ان مینول امور پر بندو سان کو قا نون سازی کا اختیار و با جائے۔ (۲) حیدرآبا ویں فوری طور پر ذمہ دارا یہ حکوست قائم کی جائے۔ (۳) فرری طور پر رضا کا رضیم برخواست کی جائے۔ (۳) فرج کی بجوی تعداد بیں ہزار رہے۔

The Integration of States.

#### حبب ويل تضعنيه كيا:

- (۱) اصول کی حد تک یہ مطیم کیا گیا کہ دفاع ' امور خارجہ اور مواصلات میں سواری قوانین حیدرا یا دیں ناخلے عائیں گئے۔
- دی رمندا کا روں کی فوجی نوعیت ختم کردی جائے گی اور رفتہ رفتہ اس جماع سنتہ کو پرخواست کیاجا ہے گا۔
- (۳) فرج کی ۲۰ ہزار کی نقدا و بھی قبول کرنی گئی سکین سابق کی طرح اگراسلحہ اور اسونیش بروقت سبیلائی ند ہو تو حیدراآباد انھیس باہرسے ور آمد کرے گا اور اس کی نقل آئیل کر میندوستان میں روکا نہیں جائے گا۔
- (مم) اس امر رہنی سے اصار کیا گیا کہ حید را با دکسی معورت میں اصولاً یا عملاً ہا ورات یا با اواسطہ ہندوستان کی بالا دستی (پیرا مؤسسی کونسلیم نہیں کر مگا۔
  - ( ۵) حیدرآبادی معاشی آزادی کے استحام کی مندوستان صمانت دے ۔
- (ج) ذرد دارا نه محکومت کے مبدا زجد قیام کے سلساہی نظام کے مجوزہ وزمان کا سود اللہ علی قبل از قبل محکومت مهند کے نمائندگان کو بتلادیاگیا تھا ہم سے قبل از قبل محکومت مهند کے نمائندگان کو بتلادیاگیا تھا کہ سطی قبل دیس ایک فتخب وستورسا زجاعت حیدراآباد کے بیئے ایک جہوری وستور مازجاعت حیدراآباد کے بیٹے ایک جہوری وستور مرتب کے بیٹے قائم کی جائے گی جو جدیدراآباد کے روایات کے مطابق اور اُس بنیاد کے ہوجب جویں انظام ) بعد میں ملے کروں گائے رستور مرتب کریگی خطائشیڈ الفاظ کو موز شابین اور زعماء جند نے ابتدائی مباحث بیٹے بل کریا تھا اور ہندوادر سلال و کے مونٹ بیٹن اور زعماء جند نے ابتدائی مباحث بیٹ بل کریا تھا اور ہندوادر سلالوں کے نشستوں کا ج نیاسب ہونا چاہئے ہوں بھی ان کے ذہنوں ہیں تھا۔
- (2) فریقین میں اختلات کی صورت میں ٹالٹی کرائی جائے گی جس کے نیصلہ کے دولوں یا ہند ہوں گئے۔
  - حيدرآبادى وفدم ارجون كود عي بنجاجست إن يبطيسن كأفتكو بوئي .

الان على في بيان كياب كرسن في سابقه مودات من خيال تبديليا ل كرى في بي بي منال تبديليا ل كرى في بي بي بي سب الم في جي تعاق سے رياستی فرج كى اليم بامب سب الم في جي تعاق سے رياستی فرج كى اليم بامب سب المحمد كا كا اطلاق تعاجس كے ذريعه الكرزوں في دير آبا كي فرج برا بناكنظول قائم كيا تقا ، دوسری جديد تر دلا بندوستان كا ير مطالبه تعاكسى فلما الى حالت بين بندوستان كو حيدرا بادك كسى بهى علاقه بين فرج ستين كرفي كا حق موكان الله حالت بين بندوستان كو حيدرا بادك كسى بهى علاقه بين فرج ستين كرفي كا حق موكان مواش قبل بيرونى جنگ كي صورت بين حيدرا باد في اس حق كوتسليم كريا تعا ، حيدرا بادك مواش قبل بيرونى جنگ كي صورت بين حيدرا باد في اس حق كوتسليم كريا تعا ، حيدرا بادك مواش ما دوروى و جرو موا بده برنائي كي بجائے معاہده كي مشكل الله مول موادى قرار وس كراس سے مدردان خوركرن كي ميشكش كي گئي . اورا خرس شالتي كوغير خرورى قرار وس كراس سے انكاركيا كي .

انظاہران شرائط کو جدید نہیں کہا جاسکتا بجز شرط مدا کے کین منن اور کھیل جانت کے اپنی کتابوں میں کہیں اس شرط کا تذکرہ نہیں کیا ۔ البتہ اسٹیٹ فررس ایجم بابت کے اپنی کتابوں میں کہیں اس شرط کا تذکرہ نہیں کیا ۔ البتہ اسٹیٹ فررس ایجم بابت کے الم المنن کے خطا دور خرج ہے ہے ہمنشی کے فرر نیدوزیر انجام حیدراً باد کوروا ذکیا گیا تھا اور جس میں معاہدہ انسفام جاریہ کی خلاف ور زیوں کی تفصیلات ہوئی کرتے ہوئے متذکرہ آئی خلاف ورزی کا بھی انزام لگا یا گیا تھا۔ علاوہ از گائے شینہ کے فرائس کا خیند کے فرشنے پرمونٹ بیٹن اور نظام کے مابین جومراسلت ہوئی اس میں اس کا میں مذکرہ موجود بنیں ہے۔

لاین علی ہندوستان کے پیش کردہ مسودہ کے فراتی بنناہمیں چاہتے تھے اور اس پر نظام کی منظوری ضروری تھی ، با لآخریط ہواکہ اگر نظام سودہ کو تبول کریں تو معاہدہ پر اسی روز دسخط ہونی چاہئے ، دو سرے روز کا سوال پیدا نہیں ہوتا ۔ لائق علی نے ہسس مشورہ کر قبول کرتے ہوئے اپنے سا تھیوں میں سے کسی ایک کو دہلی جھوڑ جانے پر آ ما دگی ظام کی بقول رؤ ون کے وہ حیدر آ بادے تنل نا مدی و تخط کرنے کیلئے وہلی رکنا نہیں چاہتے ہے۔ لائق علی کابیان ہے کہ حید رآباد واپس ہوتے ہوئے اکفوں نے ان کا فلات کا مرسری معائنہ کیا جوکا نفرنس کریٹری نے ان کے حالے کئے تھے اور انفیس یہ دیکھ کر چرت ہوئی کہ نظام کے مجوزہ فرمان کے الفاظ "حید رآباد کے روایات کے مطابق اور اس بنیاد کے بوجب جوس (نظام) بعدیں مطروں گا " مذون کرکے عبدیہ الف فا اضافہ کئے گئے۔ اس پرحید رآباد یں ایک طوفان انفایا گیا اور نظام نے موٹ مبٹی امن فرک جو بیا الفاظ محرمعا ہدہ میں شامل نے کے بتایخ وارجون اپنے تاریس بہلایا کہ تا وقستکہ یہ الفاظ محرمعا ہدہ میں شامل نے کے مبئی اور حید رآباد کی معاشی آزادی اور ثنائی کے حق کوشلیم ندکیا جائے وہ معا ہدہ پر حید رآباد کی معاشی آزادی اور ثنائی کے حق کوشلیم ندکیا جائے وہ معا ہدہ پر حیث کاریس بیل یا۔

گفنت وشنید کے اُن سارے مرحلوں سے جولائق علی کی سرکردگی میں مے ہوئے ی نیتجہ اخذ کمیا جاسکتا ہے کہ فریقین کے در سیان اب کوئی چیز تشنہ محل اقی نہیں رہی تھی بج<mark>ز ان تین اسور متذکرہ ک</mark>بالا کے جن میں امر اول الذکر پرجِ اعتراض تھا وہ مأکش کے بیان کے لیدختم ہو تیا کوئے اس نے ایسلیم کرایا کہ مسووات ال فی علی کو دینے ہے ایک وز قبل اس كودئے ملے تھے اور ان میں يا الفاظ موجود نہيں تھے۔ بجوزہ فرمان سے الفاظ محذوف ہونے رجو غلط فہی بدا ہو گئی تھی۔ اس محمقلت ، ارجون کو نظام نے مونث میں ے اپنے تارس افہار اسف بھی کیا گویا اس طبع بین سے صرف دو امور باقی رہ گئے مجے یعنی صدر آباد کی معاشی آزادی اورمعاہدہ میں ٹائٹی کی وقد کا اضافہ ان دو فروعی ٹرار کی متعلق جن پر گفتگو کی تا ن ٹرٹی ہے ہمنے سابقہ باب میں مونٹ بیٹر کا تین میں خط بیش کیا ہے جو ما محل کے ذریعہ روان کیا گیا تصاا ورجس میں مال طور پر اسس نے ایک التجا آمیز پیرایه مین نظام کو ان کی کونسل کی غلط اور نا عاقبت اندسیّان طرز کل کی مذمت کرتے ہوئے معاہدہ کی تبولیت کامشورہ دیا تھا۔ لیکن جواباً ، ارکو نطام کی

<

جانب ہے جارروا نہ ہوا اس بی یے عذر کیا گیا تھا کہ دو ایک روز کے اندر قطعی سمجونہ پر بہنچیا ممکن نہیں۔ معاشی آزادی اور ثالتی کے ساتھ ایک بیسری شرط کا بھی اضا فہ کیا گیا کونسل کے مشورہ کی بنا پر انفول نے ( نظام) یہ طے کیا ہے کہ مفاجاتی حالات میں صرف حیدر آباد کے مرصکی علاقوں میں ہندوست نی فرج تعین کی جاسکتی ہے ۔ آخر میں نظام کی جانب سے گفتگو جاری رکھنے کی میٹیکش کی گئی ۔ نظام کے اس تارکا بھی پورامتن گذشتہ باب میں آگیا ہے ۔

لائن علی نے بنی کتاب میں نفل م کے ثار اور مونے بیٹن کے خط کے والہ ے

یہ تخریکیا ہے کہ معاملہ اب مونٹ بیٹن کے ہاتھ سے کل چکا تھا اور حکومت ہند کے

زعماء کے پاس اگریز گورز جزل کی ایمیست ختم ہو پچی تھی ۔ نظام کو مونٹ بیٹن کی باب

ے مرف یہ جاب ملا کہ اپنی فدمت سے فوری سیکدوش ہونے کے مدنظ وہ نظام کا

مار مزید کارروائی کے لیے حکومت ہند کے حوالہ کررہے ہیں ۔لیکن سنن نے یہ لکھا

ہے کہ ار جون کو ہنرو نے ایک پرس کا نفرنس سے فطا ب کرتے ہوئے کہا کہ جومعا ہدہ

طے ہوا ہے اس پر نظام جس وقت جا ہیں وشخط کرسکتے ہیں البتہ مزیدگفت وشنید

نہیں ہوگی۔

النام لگایا ہے کہ ہمینہ طے شدہ اموریں اس کی جانب سے ترمیات بیش کی جاتی ہیں۔

النام لگایا ہے کہ ہمینہ طے شدہ اموریں اس کی جانب سے ترمیات بیش کی جاتی ہیں۔

لیکن حالات اور واقعات سے یا مرداضع ہوتاہے کہ اس الزام سے دونوں فرنفین

کا دامن پاک ہمیں تھا ۔ آخری معاہدہ میں زیادہ ترترمیات توحید رآباد کی جانب سے

بیش ہوگی تھیں ۔ ذرردارا دحکومت قبول کرنے اور عارضی حکومت میں کونسل کی فصف

نشسین مشہول وزارتِ عظیٰ ہندوکو سے سپردکر دسے کی آماد کی کے بعد حید رآباد

کا معاشی الیاتی اور تجارتی آزادی کے لئے اصرار کرنا اور معاہدہ انتظام جاریہ کے

وقت النی کے دفعہ کی جو درگت بنی تقی اس بخربکو فرا بوسش کرے متقل معاہدہ میں اس کو ہاتی رکھنے پرا طوارکرنا حیدرآباد کی حکومت کی الیمی غیر آل اندیشی تقی جس نے حیدرآباد کی حکومت کی الیمی غیر آل اندیشی تقی جس نے حیدرآباد کے مستقبل کو مہیشہ کے لئے تاریک کردیا۔ اس گفت وشنید کے وہشنے کا الزام

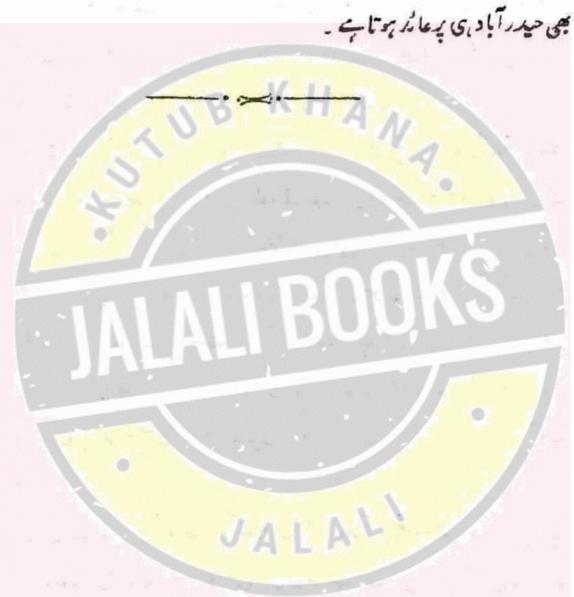

the second of the second state of the second second



#### 0

# مفاہمت کی آخری کوشش

ہندوستان اور حیدرآباد کے ماین ستقل معابدہ کی گفت وشنید کے انقطاع کے تین روزبعد امر جون سام کے کو موث بیٹن کو رزجزل کی ضدمت سے سیکروش موكران كلستان روانه موكئ اورسى را حبك يال جاريدان كي عبانشين مقرر موكي . كفت وشنيدك دوران بي من انقطاع كه امكانات بدا بون مك نق م مرمرندا اسمعیل حیدر آباد کی و زارت عظیٰ سے اکست اللائدی مین ستعنی ہو چکے تقے مكن نظام سے إلى كے عقيدت مندان مراسم مي فرق بنيس آيا عقا. ال اي تعلقات ے بیش نظر یم مئی سشمیر کومونٹ بین سے جلود س گفتگو کرنے کے بعد مرمرزانے نظام کو یا سکھا کہ ایسے وقت جبکہ عیدر آباد کی قسمت کا کوئی فیصل بنیں ہوا ہے اور سیاسی فضا انتائی مکدر ہے وہ تصنیہ کے سلسلہ میں ساز کا را ول بیدار نے کے سے مونت بیش کو جدید رآ با و آنے کی وعومت ویں ۔ نیکن نه نظام کی وعوت ریون بین عيدرآ باد آست اورد مونث بين كى وعوت بينظام دبى جاسكے ـ البته مرمرزاك اس خط نے ان کے اور نظام کے ورمیان مراسلت کا درواڑہ کھول دیا۔ دو مراخط مردرا نے ۱۰ رسیٰ کو تھاکہ ہندومسٹان اور حیدرآیادکی گفنت وشعیٰدا نقطا کی فربت پر پہنے سنى ہے ،حدر آبا و كوابك هيقت پسندا نه نقطه نظرا ضيّار كركسي سمجوته پر بہنے مانا عابية ورنداس كعواتب حيدرآبادك الم مضرفابت بول مح اس المعهدوسا

سے نزاع کی صورت پیدا نہ ہونی جا ہے ۔ اب بھی دونو ل میں ایک اطینا ایج ش اور اعرب سجوته كاموقع بت مرمرزانے اس امريرانسوس كا ألماركياكه بدسمتى سے حدر آباد كو متحكم اومضبوط بنیا دول برباقی رکھنے كے سارے زرين مواقع كھو دئے كئے اورا يے سنگین حالات پیدا کرد نے گئے جن سے حیدراً با د کے و جود ہی کوخطرہ ناحق ہوگیا۔ نظام نے سرمرز اسمیل کود ہی جاکر گور زجنرل اور بنڈت ہنروسے ملنے کامشورود یا۔ سرمرزا المنيل ٨٨ رجولائي كو وملى ينتي جس كم قبل النول نے نفا م كويد كريكيا:-" بعے اندیشہ سے کہ حیدرآیا دی موجودہ حالت وہ نہیں رہی جو سطے تھی مالیہواقعات نے حیدرا باد کے یوزیشن کو بیت کر ورکردیا ہے۔ اعلیٰ حزبت کے لئے اب صرف آخری موقع باتی رہ گیاہے ۔ اگراس وقت ہم کو ناکا ی ہوئی ت حيدرآبادكوفوجى حداكا مقابله اوراس عج تباه كن نتائج برآمد بول كے ان کے تیار رہنا یڑے کا رجبانک میں میں قیاسی مرسکتا ہوں، دیلی اس موده مفا سے آگے ہیں جا سے گا بولارڈ مونٹ میں اور مانکش نے مرتب کیا تھااورس بشر اجزادكوحيدرابادن تبول كراياتقاك

سرمرزا اسملمیل کابیا ن ہے کرو ہلی روانہ ہونے کے دوروز قبل بینی ۲۹ جولائی کو بھی اغوں نے نظام کویہ کھا تھا۔ "میں نے آج صبح کالی انڈیا ریڈیو پریانناہے کہ حیدرآباد محبس اقوام سحو

 ا ملا یا جائے گا جب اطینان بخش اور باعزت سمجوتے کے امکا نات متم ہوجاً کے ایک حید را باوی محبس مقننہ میں لائن علی کے اس اعلان سے کر دید را باو نے ایک حید را باوی محبس مقننہ میں لائن علی کے اس اعلان سے کر دید را باو نے ایک حید را باوی متحدہ میں بیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مرم زا کے شبہتا نے بقین کا درجہ حاصل کر ہا ، ہندوستان کے طرز عمل میں مزید شدت پر بیدا ہوگئ اور دیررا آباد سے گفت وشفید کے قبل جا رستمان لطکی محیل لازی قرار دیجی ۔

(۱) رضا کارتنظیم کی فوری تملیل ۔ (۲) کا مل فرمددارانه محکومت کا قیام ۔ (۳) موجوده محکومت کی تبدیلی ۔ (۴) اس دامان کی بحالی ۔

سرمرزا استعیل ولی میں تین روز تک گورز جنرل کے جمان کی حشیت سے تر رفنٹ ہوز میں مقیم رہے اور اس کے بعد نظام سیلیں فتقل ہوئے۔ ٢٩ حوالی كر النون في انظام كوتا روياكه فوراً لائق على كوديلى روا فد كيا جا سي كيونكما في تعاون کے بینروہ کوئی کام نہیں کرکتے مسکن لائی علی کو وہلی نہ جا نا تھا وہ نہ سے البتہ سرمزدا کے مشن کو فاکام کرنے کے لئے میدرآباد ریڈ ہے ہاں کا یہ بایان نشر بواکه د بلی می سرمرزاکی آمدے حیدرآبا دیے سیاسی سُله کا کوئی تعلق بنہیں ج مکن ہے وہ اپنی شخفی حیثیت میں وہاں موجود ہوں اور اس اخباری راورمٹ یں کوئی صداقت نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ایما یروہ کسی فعاص مقصد کے الے و بی بیصیح سے بیں۔ ایم متعلق لائق علی نے یہ بیان کیاکہ وہ خود و بی نہیں جائیں گئے "، وقعتیکہ انفیں باع ّ تتسشرا لُط کا یقین نہ ہوجائے ۔ اس زیانہ میں حيدراً با د كوسياسي علق دبلي مي سرمرزاكي موجود كى كوحيدراً بادك الخانهاني خطرناک تصور کرنے لئے تھے۔ مائن علی کے بیان پر سرمرندانے اپنی کتاب میں

<

جوتبصره كماية اس كاترجه ورج ذيل كيا جاتاب :

" چھوٹے لرگ جب بڑی مدسق ریر مامور ہوجاتے ہیں قران کی یہی روش ہوتی ہے جسسے بالآخر ناگر برنتا ہی رونما ہوتی ہے۔ یںنے مائق علی کو د بلى نه بيسم يرنظام اين مايوس او راضوس كا الماركيا يمرك الح اب بهیمورت باقی رو کئی کتی که زین یار جنگ کو حیدرآبا دروانه کرون تاكه يمرے خط سے زيادہ وہ بالمشافرد بلى كے سارے مالات بان كوكس-میں نے نظام کو یہ بیا م روانہ کیا کو دہلی میں بیاں کے وزرا و کوانا ہمخیال بنانا برامشكل م. ان كايمان صبربريز بوجكاب اوروه اب اقدم كين ر مالل ہیں۔ میں نے یہ بھی بالا یا کہ یہ مجھنا بڑی فلطی ہے کہ یا سان یا کسی اورمقام سے جیسے کہ اقرام متی و سے حیدرآبا دکو کوئی امراد مال ہوسکے تی ۔ دہلی میں اپنی الاقالوں کے بعد س حس نیتھ ربہنیا تھا ہس کو مخقراً من اس طح نظام کے علم میں لایا۔ مکومت بهند کو دیگر ریاستوں کی طرح حیدرآباد كى شركت يراص رحدداً بادكے ساتھ امتیازی سلک کے لئے وہ تیار بنس سے جیدا آ کی موجود وزارت مرحکومت بند کو اعتما دینیں ہے اور اس کی فری تبدیلی پراس کواصرارے کچان کوروکے کی فرف ایک بی صورت ہے کہ کونسل کے سٹورہ کی فاوير املى حفرت في حس مسوده مفايمت كورد ومايا ہے اس کو فوری منظور کرایا مبائے ، حومت بندمکن

ے اس کے لئے تیار نہو اور مجھ انفیں آمادہ کرنے



کے لے بڑی مگ و دوکر نی بڑے گی۔ اگرائی علی اعلی مات و است معاہدہ پر دستخط کرنے کا اختیارے کر دہلی اُجاتے و جانب سے معاہدہ پر دستخط کرنے کا اختیارے کر دہلی اُجاتے و میرے لئے بڑی اَسانی ہوجا نی بتا ہم یں پوری کوشش کروں گا۔

مرے لئے بڑی اَسانی ہوجا نی بتا ہم یں پوری کوشش کروں گا۔

است اخریس میں اپنے اس خط کے ہجبری تندی کی معافی چاہتا ہوں لیکن میں مجبور تھا کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے سادے و اقعات موقع می بیش کروئے جا ہیں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت پر موقو ت ہے کہ وہ میرے سٹورہ کو قبول یارد فرمایس داول الذکر صورت میں مجھے سرت ہوگی سٹورہ کو قبول یارد فرمایس داول الذکر صورت میں مجھے سرت ہوگی موجد کی اور خانوادہ کا بال بحال بحال رہے گا بلکہ اس میں مزید تعویت بہنچ گی اور خانوادہ کا بات ہو بی باتاکیوں کے معافق تعویت بہنچ گی اور خانوادہ کا بات ہو بی بیا بیا کیوں کے معافق تعویت بہنچ گی اور خانوادہ کا بات ہو بی بیا ہوگا میری یہ بی خلوص دعاجے کہ حضرت امیر اور امام سیسی جن سے اعلیٰ حضرت کو فیر سمولی و دعاجے کہ حضرت کو فیر سمولی

عقیدے ہے آپ کوصیح راست تبلائیں کے

یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سرمرزا اسٹیل کو نظام نے حیدرآباد آنے کی دعوت دی کیکی تحادیا میں کہا ہے۔
کی مخالفت کے اندلیٹہ سے وہ حیدرآباد مذعبا سے بلکہ انفوں نے ۵ مر اگست کو پھر نظام کے نام ایک تفصیلی خط روانہ کیا جس میں یہ تحریر کیا گیا:۔

وتتخط كروى جائ - 9 وأكست كے تبل وستخط بوجانا مناسب بے كو كم سمبلى كا اجلاس اس تایخ سے شروع ہورہا ہے اگر سمور نہ ہوا تو آپ کا یوزیش انتائی شكل ور مخدوستس جو جائے كا . لائق على اور ان كے استدلال كوكوئي أبيت ندو بيك وه آب سے أبتائي برفدىتى كررے بيس - اعلىفت كوميرے اوران كے مشوره یں سے کسی ایک کو اثنا ماہئے۔ میں ان معاطات یں ان سے زیادہ مجر ر کھنا ہوں اور بہال کے مربرآور دہ لوگوں سے بھی میں نے مشورہ کیا ہے جن کا یہ خال ہے کہ معاہدہ کو قبول کرکے اس سن باب کو با تا خبرختر کردیا جاہتے۔ اس امرے بڑی آسانی پیلا ہوگی اگر اعلیٰ حضرت یہ اعلان فرمائیں کہ آپنے بعد عورو مكرمعامده كوتبول كرف كاتصانيه فرماياب. اتحاد المسلمين كويد زمعلوم موكد ميرك مشوره يرآب في عمل فرمايات مين جو يحد اس وقت حيد رآبادين بنیں ہوں اس لئے وہ میرے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں کرسکتے اورا یک وستخط عداس كآب الم فيعد قدار وكروه فالوشى اختياركراس ي. مح امدے کو اعلیٰ حضریت میرے اس نقط نظر کو میس وا ایس کے اور فوری عمل كري م ي كي كونكداب وقت بنيس كويا جاسكا - سنبيس كوننا تعاكر هدرآبادك حالات اتے ابتر ہوجائیگے اوراعلیٰ حضرت کی شخضی عافیت کوخطرہ لاق بوگا اب ہماس معامل س مزید خوات کو دعوت دیا نہیں جا ہے "

نظام نے عرمرزا اسمیل کے متورہ پڑل آئیں کیا۔ سرمرزا اسلیل اپنے مشن میں ناکام رہا اور مرزا اسلیل اپنے مشن میں ناکام رہا اور مرزا اسلیل اپنے مشن میں اکفوں نے مرزا اسلیل ایک ایک بیان بری کرے جگور رواز ہو گئے۔ اپنے بیان بی اکفوں نے یہ نظا ہرکیا کہ وہ اپنی شخصی حیثیت میں دبلی آئے تھے اور دو نوں محکومتوں کے دوست کی حیثیت سے وہ ود نول بی جمور کرانے کے کوشاں تھے جس کے لئے اکنوں نے فیام سے اجازت بھی حاصل کی تھی ۔ حیرر آباد کے مشالے ستعلق الخوں نے ایکی اس

رائ کا اظهار کمیا که حیدر آباد کی آزادی بین الاقوای حیثیت سے باکل علی اعتصاده می المامی اعتصاده کو هیت کی ہے جب حیدر آباد مواصلات وفاع اور امور فارجہ کا کمنر ول مندوستان کو دینے آبادہ ، وگیا تو بھراس کی آزادی اندرون ملک تک محدود ہو گئی اور مندوستان کو اس امر کے تسلیم کرنے ت انکار بھی نہ ہوگا۔ اسی صورت میں نظام کو معاہدہ پروشخط کو اس امر کے تسلیم کرنے ہوئے ۔ اپنی شن کی اکا ی کا اعلان کرتے ہوئے انخول نے دونوں حکومتوں کو خوزینری سے برح کر سمجھوت کرنے کا مشورہ ویا ۔

" بلام جھا أونى مى مندوستانى فرج كے وافلاكى اجا زت وى جائے جس كے بعد بندوستانى فرج كے وافلاكى اجا زت وى جائے جس كے بعد بندوستانى فرح مالا قديں مندوستانى فرح مالا معين رہے كى وہ حيدر آباد كے زيرا تندار رہے كا اور يك مندوستانى فوج ايك محدود عوص كے لئے مشالاً ايك سال كے لئے رياست ميں رہے كى اور جب حالات معول يرا مايس كے قر فرج كروائيس باليا جائے كا

اپنی عاوت کے بموجب سرمرزانے ان جدیدست رائط کی تائید میں و لأس مجی بیش کئے

کے بنگلورمیں آج بھی ہند ومستانی فرج سیین ہے اورکسی کو اس پراعتراع نہیں بیفاجاتی مالات میں جب فوج کے داخلہ کی ا جا زن پر حیدر آباد نے آمادگی ظا ہر کی تھی وہس کو مديد شرط بهي قبول كرنيني جائية . علاوه اري جب كاس اس فوجي علاقد يررياست كا ا تعتدار با قی ہے فوج کے د اخلہ پر اعتراعن نہونا چاہئے۔ اس معمولی سی چیز کو انقطاع معاہدہ کی بنیا و بنا ٹا غلطہ ہے۔ سربرزا کو اس کا بھی اعتراف تھا کہ معلوم نہیں کیوں اس معمولی مسلا کو حکومت ہنداتنی اہمیت دے رہی ہے بسکن جب اس کے نزدیک یہ چیز اہم ہوگئی ہے تو حیدرآبا و کو اپنی صدر تا عمر رہ کر اس کورد بنیں کرنا چاہئے .سرمرنا تركت اورموايده دو نوں كے لئے تيار تھے كيوبك ان كے نزد يك قوى اورصعيف كے معابدہ میں موخرالذكر كى عبدلائى اس ميں ہے كد معابدہ كى سشرا لط كى صاحت كرالى جائے -سرمرناکی ناکا ی کے بعد اگر نظام سنز مروجی نائیڈ و کو بیج میں ڈالتے تو زیادہ بہتر تھا۔ کیو عصن نائیڈو نصرت حیدرا بادی تھیں بلکہ کا بڑیس کے صف اول کے تاندین میں ان کاشارہ آتھا ا در اس وقت صوبی متحدہ کی یاکور زنھیں بیکن نظے م کو منور و دینے والا کون تھا ، البنہ ہندوستان کے حملہ کے دوران میں نظام کسی سیج مروجنی نائیدوے ربط میداکرنا جا ہے تھے لیکن بیام رسانی نامکن تھی موف ایک صورت رہ گئی تھی کہ ہندوست ان کے گور نرجزل راجگویال جاریہ ہے اپلی کی جائے۔ لكين محومت حيدرآبادي مجول كني كردستورك بومب ان كى انفرادى رائ كى كوئى اہمیت ندیقی، جنا پخد نظام کی جانب سے جب گورز جنرل سے امیل کی گئی توا اسلست کو را جگو یال چار پینے اُک ، پی نجاویز کا ا عاد ہ کمیاجو سرمرزانے پہلے ہی لکھ بھیجی تھیں ۔ اس میں حیدرآباد کے افدر اس و امان کی بحالی پر بہت رور دیتے ہوئے بنلایا گیا تھا کہ خافی افراج کے بے لگام اعمال اور مطالم سے حیدر آباد کی آبادی کی اکثریت كى جان و مال اور عافيت خطره يس ب جس كے باعث مندوستان كى حيدرآ إد

یں مداخلت الآر ہوگئی ہے۔ ہندوستانی عوام کے لئے حیدراآباد کے مالات
سے جہتم إلی کراافلاقی طربر اممکن بن گیاہے ۔ اور ید مفادات زمانہ حال اور ستبل
اور حیدراآباد کے عوام کا مفاد مشرک ہے اور ید مفادات زمانہ حال اور ستبل
یں بھی مشرک ریں گے اور حکومت ہندنے متعدد مرتبہ اس امر کا یقین الیا یا
کہ حیدراآباد کے مسلم کا جو بھی تصفیم ہوگا اس یں نظام کے وقا را ورحیشیت کا
خفظ کیا جائے گا ۔ اس لئے ہراگز البیٹر ہائی نس سے درخواست کی جاتی ہوگا کہ مندانہ اقدام کرکے دسشت اولیسلم
کو دہ عالات کا جمع جائزہ لیں اور جرائت مندانہ اقدام کرکے دسشت اولیسلم
کی فضا کو نتم کردیں ۔

اس خطین ہندوست نی گورز جزل نے سرمرزا اسم<mark>نیل کے مناعی کی</mark> ا ستائش کرتے ہوئے یہ بنلایا تھا کہ :

ی بڑے وسیح بچریہ اورسوازن رائے رکھنے والے مدریں اور صدر آباد

کے مسائی پراتھیں بڑا عبورہ اوریہ بڑاگزاللیڈ ہائی نس اور ہندوستان

بنٹول حدر آباد کے عوام کے بہی خواہ ہیں آپ کے ایما پریو ہی آپ تھے

ایھوں نے جمشورے آپ کو و کے ہیں یں آن کا اعادہ کرتا ہوں بینی خراکا

انظی خرکی جائے اورا ندرون اور بیردن حید رآباد کے لوگوں یں اعتما دیمیلا

مزنے اوران کی جان و مال کے حفاظت کی فاطر سکند رآباد میں مہندوستی

فرج کے داخل کی اجازت دی جائے بیر نہیں ہے ۔ یو وقت بجٹ اور تا خیرکن

کے تحفظ کے کوئی وو مری تد ہیر نہیں ہے ۔ یہ وقت بجٹ اور تا خیرکن

کا نہیں ہے ۔ فرری فیصلہ کرنے اور دوستا نہ اعتماد بیما کرنے کی فرورت

ہے ۔ یہ خط با کیل شخصی حیثیت میں اس شخص کی جائے ہوا کہ سے دوانہ کیا

جار باہے جس یہ بزاگز الٹیڈ بائی نس نے ایک ہتے دوست کی چیشت

ے اعتاد کیا ہے ؟

محورز جبزل کا خط درصل اعلان جنگ یا اس کا بیش خیر تھا۔ قاسم رضوی کی زبان میں اس کو بحری کے بچتر ہے کی الزام تراشی قرار دیا جاسکتا ہے جس کی دبان میں اس کو بحری کے بچتر ہو جیر مجاڑ کر اپنا تقہ بنالیا ۔ بعینہ محیدرآباد کے بعد بھیڑ ہے ہوی کے نیے کو چیر مجاڑ کر اپنا تقہ بنالیا ۔ بعینہ محیدرآباد کے ساتھ ہندوستان نے ایسا ہی سلوک کیا یہ بیش نظر رہے کہ ان نازک ترین کمی میں نظام کی جانب سے کس قسم کا جواب اوا ہوا :

" آپ كے خطے ين بر ہوتائے كر حدر آباد س مان عوت اور ال ك مدم تحفظ کے متعلق ہندوستان میں خلط تصورات یا کے جاتے ہیں ہیں سمحتا ہوں کم یے چنداشخاص اور حباعثوں کے مسلسل فعلط بروہ بگنڈ ہ کا نیتم ہے جوانڈین اور حید اآبادی مفاہمت سے مخالف ہیں۔ سرمدوں کی حالت فوری اور مادی طور یرسد حرائے گی اگرمتصاصو کی ے بنگا موں کا سدیا ب کیا جائے۔آپ نے مرمرزا کے شوروں کا بھی -ذكره فرمايا بعج النول نے اپنے حاليه سفرد بلى كے بعدرو اند كے لتے. سرمرزاك ميرے قديم دوست ميں سكن حيدرآباد كے مخصوص مسائل س وہ پوری طرح واقعت نہیں ہیں کیونکہ مخلات اسے مشرو سے ان كا قيام بيبال مشكل ايكسال رادعلاده ازي الخيس بيد كے حالات كوئى علم بنييں اس لئے اُن كے مشوروں برعمل كرنا بادى النظري الكري دیگر امور کے متعلق براہ کرم مجھے اس امرے اظاری اجازت دیے ك مرے ملك ميں مندوستانی فرج كے تعینات كاسوال مى بديا بنيا كا ا در میری فوج میری رعاما کی حال و مال کی کامل حفاظت اورحالات ے عبدہ برآ ہونے کے لئے باکل کافی ہے .

جان کہ آپ کے اس مشورہ کا نقلق ہے کہ میں اپنی حکو مت کوجوڑ کر ساوا معا لم اپنے ہاتھ میں لے کرفیصلہ کروں میں اس ذمدداری کوجوڈ تغیر نے یہ ماہ جون میں ہوں ۔ گذشتہ ماہ جون میں میں فقیر نے یہ میشرو کو بھی بہی جاب دیا تھا۔ میں حقیقاً ایک اعز تہ جھوٹ یہ بہنچنیا جا ہت وہ دہ متعلل کو دور کرنے کے لئے آپ کے قیمتی تعاول کی عزورت ہے تاکہ حیراً باداوراطات کے صربجات میں اس بحال ہوگا۔

می عزورت ہے تاکہ حیراً باداوراطات کے صربجات میں اس بحال ہوگا۔

می عزورت ہے کہ اس معا لم میں آپ مزیر خوروقیمت سے کام میکر جلوا زجلد اس معا مل کا تصفیہ کریں گے یہ

حالات جب زیادہ ابتر ہونے لکے و نظام نے ہ ستمبرکو سرر ہندوستان کے گرز جنرل سے نارے ذریعہا ہ جون کے مباحث کی روشنی میں حیدراً باو کے نویعہا ہ جون کے مباحث کی روشنی میں حیدراً باو کے نفطۂ نظر پر بجدر دا ناغور کرنے کی درخواست کی ۔ اس کے بھی جاب مورخہ التمبر میں را بھی پال چاریہ نے اپنے پہلے خط کے مندرج شعا انظر پرا صرار کیا ۔ اس کے بعد ما میں را بھی پال چاریہ نے اپنے پہلے خط کے مندرج شعارا نظر پرا صرار کیا ۔ اس کے بعد ما اور معلم ہی کردیا ۔

ال استجرکو تو ہندوست نی فوجوں نے حیدراً با دیر حملم ہی کردیا ۔

قبل اس کے کرم اس باب کے واقعات برتم و کریں یہ متلا دینا ضروری ہے کہ میں باب کے واقعات برتم و کریں یہ متلا دینا ضروری ہے کہ

قبل اس کے کہ ہم اس باب کے واقعات برتبھرہ کریں یہ بتلا دینا ضروری ہے کہ مرزا اسلمیل کی مساعی پر حیدرا یا و کی محومت نے کس طرح عمل کیا: پہلے ہوش بگرا می کی زبانی سیسنے :

و دہی سے سسوم زانے جس اساس بہمجوت مکن تقاس کی اطلاع ایمنیٹ خبرل (زین یا رجنگ) کے ذریعہ اعلیٰ حضرت کودی توس پر برا فردخت موکر بہرا تُن علی
فی این اور اپنی کا مینہ کا استعفا پیش کرویا یجس میں ایم عذری کیا گیا کہ جاتمت کونسل کسی اور شخص کے ترسط سے ہندہ یو نین سے گفت و شنید جاری رہنے کی وج سے وہستعفی مور ہے ہیں۔ یا تصفیہ کنگ کوئٹی میں میرا اُس عی امیج جنرل العیدو اوردین یار حبک کی موجودگی میں عمل میں آیا۔ نطا ہر ہے کہ اس دھمی کا نیتج خوابی کے سواکیا ہوسکتا مغا ، اصلاح کا جو موقع پیدا ہوا تھا وہ باتی نہ رکھا۔ زین یار کو ایج ہوتے پیدا ہوا تھا وہ باتی نہ رکھا۔ زین یار کو ایج ہوتے پیدا ہوا تھا وہ باتی نہ رکھا۔ زین یار کا ایک سے مستعفی اور مر مرزا کو دہی ہے دہسپس ہونا پڑا '' کھ حید راآ با و کے اخبارات نے بڑی بڑی مرخوں سے زین یار جنگ کی غداری کے وا تھا شائع کے اور حکومت حید راآ باد اور قاسم رضوی کے حقیقت بیسندان عمل کی ستائش کی گئی ۔

حدرآباد کے آخری کمحات کی حبکہ اس برمض الموت کی حالت طاری تھی، یہ رو زُاد ہے جس کے بڑھنے سے ایک عمولی عقل و فہم رکھنے <mark>والا بھی اس نیتج</mark>ہ رینے سکتا ہے کہ نظام کتنے بے س تھے ، انھیں اپنی آزا د مرضی استعمال کرنے کا ح<mark>ی ن</mark>ے تھا .اگر وہ نیجے سے مرمزاک منورہ راس کرکے معاہدہ مفاہمت بروسخط کرویے ترب را قصه ختم ہوجا تا کیکن سوال یہ ہے کہ کیادہ ایسا کرسکتے تھے به نظام خود اپنی عا نیت کوخطرہ میں محسوس کررہے تھے۔ فیج خصوصاً پولس کی وفا داری ا ن کے نزدیاتاہ دو کے ماد ٹرکے بعد مشکوک ہو تئی تھی۔ تہر رضا کاروں سے بٹ بڑا تھا۔ قاسم رضوی کے ذہن میں بادشاہ کو تخت ہے اُتارنے کا بھی منصوبہ تفا۔ نظام کو ان ساری چیزوں کی اطلاع تھی . اگروہ حکومت کو نظر اندا زکرے اپنی مرضی سے معابدہ پروشخط کردیت تو مکن تھاکہ ہندوستانی نوج کے شہر حیدرآبا و پہنچنے تک اصفی تحت پرکوئی نظسام موجود نہ ہوتا اور ہندوستان کو حیدرآیا دے اندراس وامان کی بحالی ہے تعب ل نفام کی جانشینی کا پہلے تصفیہ کرنا ٹرتا۔

محفت وشنيدك لأثن كي بعدوا قعات انهمائي سرعت سي وقوع بذير بوس

له مشایدات از پیشش بگرای -

نوٹ : وائ علی نے این کاب یں تمنا إنا استعفا بن كابيان كما ہے.

وزارتوں پر بینے رہنے کی بدترین صورت تو وہ تھی جبکہ بجوزہ معابدہ کے تحت
مارینی حکومت کی شکیل کے سلسلہ میں یہ منصوبہ بنا یاجاراہ قاکہ جا روں اتحادی و زرا،
اور سلم سرکاری ارکان کو باقی رکھکر بقیہ نسست سے بھی بھی اور دیگر مندہ جا متوں کو دی
جائیں اس یں بھی و بیکٹ راڈ قائیر پہت اقوام کی نشست کو مہندہ نشستوں میں
شامل کرانے کی کوششش کی گئی معاہدہ کی عدم کھیل کی وجہ سے اس منصوبہ پر بھی ملائوں کے
شامل کرانے کی کوششش کی گئی معاہدہ کی عدم کھیل کی وجہ سے اس منصوبہ پر بھی ملائوں کے
بہر کھیف مفام سے کی آخری کوششش کا یہ حشر ہوا جس کے نیچہ یں حید را با دہمید شد

The same of the same of

My Public Life

له

### 

# ماعظم ادرمسئلم حيدرا باد

سائے۔ یں کا بینی سن کی آمد کے وقت مولانا منظر علی کا مل صد تِلب تُحاریان کی قیادت بیں ایک وفد قا کمر افظم سے بلنے کے سئے دہلی گیا تھا جس کے ارکان سید محداث المحد عبدالله المسدوسی ، یا مین زبیری اور مصنف کتاب ہذا ہے۔ قائد اعظم نے ہجلی تہ مسئد حیدر آباد کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ علاقہ جاست مفوضہ ( بینی برار ) کر بہ کرفول موفیر ) کی واپسی پر اصرار کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے البتہ حیدر آباد کی موجودہ سا لمسیت ، ی کو گر بر قرار رکھنے کی کوششش کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔

کا بینی مشن کی سفارشات ۳ رجون شک میرکو شائع ہوئیں جن کو برطانوی پارلیا نے قانون آزادی ہند میں مدقان کیاجی جبدہی ریاستوں کے مستقبل کی میجے تصویر نمایاں ہوئی ۔ اار جون سنگ ٹرکو حید رآباد سنے جدید مملکتوں میں سے کسی میں بھی شرکت نکرنے اور آزا و رہنے کا اعلان کیا اور اہ جولائی میں آئندہ تعلقات کی بنیاد تلاسش کرنے کے لئے ہندوستان اور حید رآباد میں گفنت وشنید کا آغاز ہوا .

حیدرا باد کے پہلے وقدتے ہو زاب جہتاری صدر مفع حیدرا باد علی یا ورخبگ ا عبدارجیم ، بنگل وینکٹ را ماریری اور سروالٹر ما بحث رشتل تھا ، دہلی قائد عظم سے بھی ما قات کی تھی جس کی تعنصیس علی یا ورجبگ نے اپنی کما ہے میں اس سے ا لے Hyder als ad من Reteos/sect

#### بش کی ہے:

" قائداعظم نے کسی قدم کا وعدہ نہیں فرمایا اورجادیہ سوابدات کی گفت و کسشید

بی سعقو لیت کو بیش نظر رکھنے کا مشورہ دیا ، انھوں نے فرایا کا مبتبک کشیم

ہندوستان میں فریک نہیں ہوتا ہیں اُس کے پاکستان میں فرکت پراھراد نہیں

کروں گا۔ بکد اس کورعائمیں دول گا اور اس کی سا بیست کو تسینم کرد ل گاہندوستا

کومی حیدرآباد کے ساتھ بہی لوک کرنا چا ہے ، اگر مبندہ ستان نامناسب طریقہ

افعیاد کرے تو ریا ست کو حضرت امام مسیق کی طرح نہما وت قبول کرنی چا ہے ۔

گرا بی " آزادی " کو قر بان نہیں کرنا چا ہے ۔ ایک مناوست قبول کرنی چا ہے ۔

گرا بی " آزادی " کو قر بان نہیں کرنا چا ہے ۔ ایک مناوست کو معنوت امام مسیق کی طرح نہما وت قبول کرنی چا ہے ۔

ومددارا یہ مکومیت کے ستولی قائد ہفتم نے فرمایا : ۔۔۔

" زمددادان حوست فرد مبندوستان میں بتردیج افذ ہوفی ہے ۔ اس کے لئے
سیاسی تجربہ اور تربیت کی عزورت ہے احد برطانوی مبند کی طرح ریاستوں میں
بی اس کربتدریج آنا چاہئے ۔ بجا عن بہا در مارجنگ کے افغوں نے واضح ذرایا
کربندریج نفاذ کا یہ اصول کشیر اور حیدر آباد دو توں سے متعلق ہے اور کسس کو
شروع کرکے عوام کو اعتبادی میں بینا چاہئے اور اس منزل کی طرف سست روی
سے نہیں بکہ تیزی سے گامون ہونے کی عزورت ہے او

حدراً بادکا وفد قائر اعظم ہے ہی خط کے متعلق متورہ طلب کرنے گیا تھا جس کے ذرایہ ہند دسستان کے ذرایہ ہند دسستان کے سروکیا جا رہ سرخارہ کو ایک منابدہ کے ذرایہ ہند دسستان کے سروکیا جا رہا تھا ۔ اس سلسلے ہیں نوا ب چیتاری نے سوال کیا کہ اگر حدراً با دکسی صیبت میں مبتلا ہوتو کیا باکت ن اس کی کوئی مدد کرے گا ۔ قائر اعظم نے نیصلہ کی ذعیبت کا سرحاب دیا کہ :

" اس امرس ذرا بھی ستبہ نہیں کر پاکستان مادی هور برحیدر آبا د کی کوئی مدد



ببیں کرسکتا ہے

تقیم ہند کے بعد قائد اظم بحیثیت گورز جنرل پاکستان کرا جی تشرلیف لے گئاد کے اور ہندوستان اور حید رآباد کے ماین گفت وشنید کی منزلیں طے ہونے لگیں بیما ہو انتظام ہندوستان اور حید رآباد کے ماین گفت وشنید کی منزلیں طے ہونے لگیں بیما ہو انتظام جاریہ کے قبل پھرا بجبار علی یا ورجنگ اور عبدالرحیم کرا چی آئے تھے اور انفیس بیم شور ویا گیا کہ بجر شرکت کے ہندوستان سے کوئی بھی معاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

ا اُن علی کے وزار ہے خلی پر فائن ہونے کے بعدیہ اسید فائم کی گئی تھی کہ چو بحد ان اُن علی اُن علی کا عثماد حاصل رہا ہے اور باکستان کی جانب سے وہ اقوام متحدی و فدک ک<sup>ن</sup> بھی تھے کا اس تعلق کی وجہ سے قائد اُخطم حید راآباد کے مسکدیں زیاوہ و بھیپی میں گے۔ یہ توقع بی جھی ہے کہ میمی تھی ہے ۔ یہ توقع بی جگی میمی تھی ہے کہ اور اپنی جگی میمی تھی ہے اور این جگی میمی تھی ہے اور ان کی وفات سے کچھ دنوں پہلے تک ان سے سے رہے اور اقال میں دریا تعہد منہ میں فرطایا۔

ہندوستان اورحیدرآبادی گفت وشنیدی ابندائی فرب پر ایک مرّبرنطاکی فرسٹان کو اپنے ایک خطیس بی تخریک بھاکہ اگر حیدرآباد کو مناسب سے لئط دی گئیس قودہ پاکستان میں شرک ہوجائے گاجس کا ازروئے تا فون محرت بند حیدرآباد کو پر را اختیار حاصل ہے۔ اس بر موزٹ بیٹن نے جغرافیہ اور اتصال (میدرآباد کو پر را اختیار حاصل ہے۔ اس بر موزٹ بیٹن نے جغرافیہ اور اتصال کی گئیائٹ نہیں رکھی گئی تھی۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ اگر حیدرآباد کی پاکستان بی ترکت کی باکستان بی ترکت ناور کی باکستان بی ترکت کی باکستان بی باکستان نے فوجی مداخلت کرے جوناگڈھ اور کی باکستان بی باکستان نے فوجی مداخلت کرے جوناگڈھ اور میں ساوال کو بھی اٹھایا تھا لیکن کوئی نینچہ برآمد منہیں ہوا۔ حیدرآباد کی پاکستان بی اس سوال کو بھی اٹھایا تھا لیکن کوئی نینچہ برآمد منہیں ہوا۔ حیدرآباد کی پاکستان ب



شرکت کا بھی یہی نیتجہ کلتا ۔ غالباً ان ہی وجوہ کی بناء پر پاکستان میں حدرآ باد کی شرکت کی حوصلہ افزائی بہیں کی گئی۔ لیکن معاہرہُ جاریہ کی کمیل بک ہندوستان کو یہ قوی اندلیشہ تفاکہ کہیں حیدرا باد پاکستان میں شرکیہ نہ ہوجا سے جس کا دی پی سنن نے پنی کتاب میں تذکرہ بھی کیا ہے بلکہ اس سے قول کے مطابق حیدرا باد کے ساتھ معایت اس اندلیشہ ہی کے بیش نظر کی جاتی رہی ۔

كشميركے متعلق باكت ن اور مندوستان كى اور بزش اور جنگ مئل حيدراً با کے تصعید میں تعویق کا باعث بنی رہی . مندوستان نے کسی ریاست سے کوئی جاریہ معاہدہ نہیں کیا۔حیدرآباد کے سوا ہرریا ست کو شرکت پرمجبور کیا گیالیکن حیدرآباد کے متعلق ہندوستان کو دووجوہ کی بنا ءیرا<mark>یناطرز بدن</mark> پڑا۔ اولاً حدراً با د بندوستا ن كىسب عربى رياست يتى اوراس كے مادى وساك بهي وافر تق - دو مرت يه اس كا فرمال روامسلمان تصا ا ورسلمان بن مرف یہاں مقتدر حیثیت رکھتے تھے بلہ تخریک پاکستان میں ایفوں نے شایال حقته بھی لیا بھا۔ ہندوستان کویہ نکرواسنگیر بھی کہ اگر<mark>حید راآبا</mark> و شرکت سے انکار کردے ( اور اار جون سط مئر کونظام نے ہندوستان اور یاکستا یں ٹرکت سے انکار کرتے ہوئے آزادی کا اعلان کربھی دیا تھا) تو کیا ہندوستا قوت کے ذریعہ حیدرا با دکو شرکت پرمجبور کرسکتا ہے ج کیا کسٹمیر کی طرح وہ جنوب یں بھی ایک فوجی محاذ کھول کر اپنی تو جہا ت اور فوجی قوت کو منقسم کرسکتا ہے ؟ ان دونوں سوالات کے جواب نفی میں تھے اس لئے حیدرآ باد سے زیادہ ہندوستا كومسُله حيدراً بادكة تصفيه كے لئے بہلت كى ضرورت تھى . اگر حيدراً باد اسموقع سے فائدہ ا مُعاکر مستقل معاہدہ کے لئے اصرار کرتا تواس کا قوی امکان نفس کہ حدرآبادكونه صرف ساسب بكمان حدب دلخواه شراكط مل جاتے -

دیراآباد کے سند کو موض التوای میں رکھنے سے پاکستان کامقصد صرف یہ فقا کہ ہندوستان کی قرجهات کو بٹ ہوا رکھنگر کشمیر مریاس کو اپنی پوری قرت مریح کو بنے کا موقع نہ دیا جائے ، اس لیے تفا کہ بنیشہ یہی مشورہ تف کہ فرکت کی بجائے معایم ہو کیا جائے اور گفت و شعنید بیں طوا است بدیا کرکے من فرانط حاصل کی جائیں بھی اکھول نے کبھی مینہیں فرمایا کر گفت و سندید کو من منتقطے کرکے تعطل بدیا کہا جائے ۔

ساہرہ انظام جاریہ کے با وجودجب حیدرآباد کوشرکت ہرجبورکرنے کے لئے ہندوستان کی جانب سے سرحدی منگا موں اور معاشی ناکہ بندی ہیں شدت بیدا کی جانے دگی تو استحاد المسلمین کی جانب سے ایک وفدقا کی عظمہ کو حیدرآبا دکی تیجے صورت حال متبلانے کے لئے باکستان کیا تھا۔ قائد السم نے اس وفدکو باریاب بنیس کیا بلکہ کم جون کو کوئٹہ سے اپنی سرکاری حیثیت ہیں

ایک اعلامیه جاری فرمایا:

در یاستوں کے معاملہ میں میری رائے حکومت ہندوستان اور حکومت حد را باد وہ فون کومعلوم ہے ، مملکت آصفیہ ایک زاد اور خود محتار رکیا ہے ، اسے افعتیا ر حاصل ہے کہ وہ ہندوستانی وہنی میں شمولیت افتیا کرے یا آزاد رہنے کا فیصل کرے محکومت بند کے لئے یہ چیز کسی طبع جا کوہ ہا کہ اور کا فیصل کرے یا آزاد رہنے کا فیصل کرے محکومت بند کے لئے یہ چیز کسی طبع جا کوہ کا سیا کرنا اخلاق اور دیا نتراری کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور آزاد کریا سولوں کے معاملی معامل ہوتی کہ فیصل کرنا اخلاق کا دورت بنیں معلوم ہوتی کہ فیصد آباد این آزادی اور خود محل کے جا مدد جیدر کرد ہا ہے اسے پاکستان کی کے مطال ن

کی ہنیں بکد ساری دنیا کے سلمانوں کی ممدردی عاصل ہے۔ حیدرآباد کو اپنی شمت کا من سب نیصلہ کرنے کی آزادی دی جانی چا ہئے جیداآ او اور ہندوستان کے اس نازے میر ہیم واحد ادر باعونت داستہ رہ گیا ہے ؟

رہ گیا ہے ؟

پکتان کے گورز جنرل کے عہدہ پر فائز ہونے کے بعد قائد اعظم نے اپنی سرکاری حیثیت یں بہی ایک بیان ویا تھا جوا علامیہ کے طور پر شائے کیا گیا۔ اس یں ، بجز محدروی کے حیدرا باد کو کوئی ما دی امدا دوینے یا انڈیا یونین کواپئی حرکا سے سے بازر کھنے کے لئے اضارۃ بھی کوئی وھمکی نہیں وی گئی۔ یہ بیان بالکل اسی نوعیت کا ہے جوان ہی ایام میں برطانوی وزیر عظم کی جانب سے شائے ہوا تھا جس میں مہذہ وستان کو جا رہا نہ عزوا تم سے بازر کھتے ہوئے حیدرا باد کوید مشورہ ویا گیا تھا کے جون کے مسودہ مما بدہ کی سفران کا حیدرا باد کوید مشورہ ویا گیا تھا

تا کید عظم کی سرکاری اور بخی زندگی میں کوئی فرق نہ تھا صدالت اور دیانت ان کی دیرگی کا شعار بھا ۔ کا بگریسی لیڈرول کی طرح الخول نے کہی منا فقت اند بیا نات نہیں دے کہ ول میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے۔ اس لئے ان کے مرکاری اعلامیہ کے مندرجات کے علاوہ ان کا کوئی اور بخی خیال نہیں ہوسکتا .

اس کے سواوہ دستوری اصول کے اتنے یا بندتھے کہ بغیرا نی کا بینہ کے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہے۔ ،

حیدرآباد کے قائمین خصوصاً قاسم رصنوی وران کے فرفقا کی جانب سے
مندوستان سے مقابلہ کا جوہار ہارا علان کیا جاتا تھا اس سے ہانعوم یفلط فہمی
پیدا ہوتی تھی کہ ش یہ پاکستان میدرآباد کی پشت بنا ہی کرر ہاہے ۔ توگ ان افواہوں کی صدافت کو ہاور کرنے پر مجبور ہوتے تھے کہ پاکستان میں صیررآباد کا

اس حقیقت سے الکار نہیں کیا جاسکتا کہ تقییم ہندکے وقت فوجی سٹور کاجوسا ما پاکستان کے حقد میں آیا تھاوہ آج مک مندوستان نے پاکستان کو بنیں دیا۔ قیام پاکستان کے ابتدائی زمانہ میں پاکستان کے حصر کی افواج کا مندوستان کے مختلف فوجی مراکز پر سنتشر یحیں جورفیۃ رفتہ پاکستان یک پہنچیں۔ اس کے بعدی ٹیمیر کا قصنیہ شروع ہوگیا اور پاکستان کواپنے پورے فرجی وسائل مجندوستان کے مقابلہ کے لئے مجتمع اور تیار رکھنے کی منرورت دربیش ہوئی۔اس کے علاوہ ایکتان اورحدا آباد كے درسان ایك ہزارسل كا مندوستاني علاقہ واقع تھا۔ اس نے پاكستان كے في ملاً حیدر آباد کی مدوکرنا نامکن تھا ۔ پھراس فوجی امداد کے لئے پاکستان کو اینے بین الاقوامی موقف کو بھی پیش نظر مکھنا منروری تھا۔ساتھ ہی ،س کا بھی قری امکان بھاکہ وجبگ اب صرف کشمیری صد تک محدود محی حید رآباد کوعملی طور پرایداد دینے کے بعد بندوستان اور ماکستان مرجمل منگ کی صورت میں تبدیل ہوجاتی جس سے مغری باکستان کے علاوہ مشرتی پاکستان میں بھی مباک کا محاذ کھل مباتا۔ اور پیراس کی کیاطما نیت بھی کہ پاکستان کی امداد کے بندحید رآباد کا میاب و کا مران رہتا ؟ ایسی جنگ کمیا باکستان کے وجود کے لئے خطرہ کا باعث نہ بن جاتی ؟ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے کھل کر کہی اس مسئلہ پر ا فلمار رائے نہیں فرمایا اور نہ تھی ان کی سرکاری اور بخی رائے بی کسی تتم کا تضا د

الانعلى في الني كتاب من اسمله روس طرح روستى دانى ب وه ماحظه بوز-

<

رو حیدرآبادک سے بیعلوم کرنا بہت اہم تھا کہ ہندوستانی فرج کے حیدرآباد پر صدی کے صدر آباد پر صدی کے میدرآباد پر ہندوستان کے فرج محلا کے ایک سے زائد مرتبہ یہ اظہار فرمایا کھا کہ حیدرآباد پر ہندوستان کے فرجی حملا کے بعد پاکستان فاموش تماشائی نہیں بنار ہے گا ۔ یہ صبح تھا ، لیکن ایک نیادہ مخلوس منصو ہے بیش کرنے کا وقت آگیا تھا ، حیدرآباد کے ایجنت جزل مقعینہ کراچی کے ذمہ یہ کام کیا گیا تھا لیکن حالات کے مرحت پذیر تبدیلیوں کے باعث ال کو اصرار تھا کہ یں خودجلد از جلد کراچی پہنچوں گ

تائد عظم محد سے ملنے ان کی کوئٹی بینچ اوران سے بوگفتگو دوئی اس کی کا ٹن کے بوائی جہانہ میں پہنچ اور حید رآباو کے اسی بشے جنرل نے انھیں ایر پورٹ پر بتلایا کہ قائد انتظام کوئٹہ یں ہیں اور ایک ہوائی جہانہ ان کو کوئٹہ ہے جائے ان کو کوئٹہ ہے جائے سے تبل وہ غلام محد سے ملنے ان کی کوئٹی بینچ اوران سے بوگفتگو دوئی اس کی کیفسیل ہے :



ووروز کے بعد قائم افظم کا ساتھ ارتحال ہوا۔ یہ بیان کیاجاتا ہے کہ پاکستان کی کابینہ ہند وستان کے خلاف مناسب اقدام کرنے کے لئے سوح بچاد کررہی تھی لیکن قائم اعظم کی مفارقت کی دجہ ہے کوئی نیصلا کُن کارروائی نہیں کی جاسکی۔ ہندوستا ن کا سوت جملہ جو مفارقت کی دجہ ہے اور ان نہیں کی جاسکی۔ ہندوستا ن کا سوت جملہ جو ۱۲ رستم ہرکو ہونے والا تھا قائد اعظم کے انتقال کے تیسرے ہی روز ہوگیا ۔ فواج نافم الدین نے کور نرجزل کا چاہج حاصل کرنے کے بعدائی ہی نشری تھر ریس حیدرا آباد کاکوئی تذکرہ نہیں کیا بھرا عندار کے طور پر اُن احباب کا وُکرکیا جن سے پاکستان کو جمدروی ہے لیکن جن کی امداد کے وہ موقف میں نہیں ہے۔

اس حقیقت سے انگار بہیں کیا جاسکتا کہ قائد اعظم کوجیدرآباد سے بے بناہ محبت تی اور وہ حیدرآباد کو موت و زیست کی شکش یں مبتلا نہیں دیجے سکتے تھے . اگران کی عرو فا سرقی اور ان کی زندگی یں حیدرآباد پر حملہ ہوت توسلوم نہیں قائد اعظم کس تدبیرسے حیدرآباد کی راعانت فرماتے ۔ امکین مشیت قائد اعظم کو حیدرآباد کی بربادی کا منظر دکھا نام نیس جا ہی تھی ۔ حیدرآباد کی بربادی کا منظر دکھا نام نیس جا ہی تھی ۔ حیدرآباد کی قسمت میں تباہی مقدر ہو کھی تھی ۔

1

#### 16

## حيدرآبا د کی حَر بی قوّت

دکن پر اسلای تستیط کے بعد ترکی ایرانی اسٹیل اور پٹھان خاندان وکن میں سپر گری کے سلسلہ میں آباد ہوئے لئے اور ان ہی کے زورشم شیرے وکن میں اسلا ہی مکومتوں کے جراغ جلتے رہے۔ بہنی اور وکن کی کیائے سلطنتوں کے استیصال کے بعد محب وکن پر سنید سلطنت اور اس کے بعد آصفی ہی خاندان کا اقتدار قائم ہوا آر آصفی اول کے ساتھ دیلی سے ایک بڑی فوج بھی ان کی کمان یہ وکن استقل ہوئی میں جو دکن اول کے ساتھ دیلی ہے ایک بڑی فوج بھی ان کی کمان یہ وکن استقل ہوئی میں ہوئے جو دکن میں فوجی روایات بانی دیں ۔

ہندوستان یں برطانوی عودے کی ابتدا دمیں جب ٹیپوسلطان کا انگریزوں نے اپنی چالبازیوں سے نما فد کردیا توجہ کی ابتدا دمیں جب ٹیپوسلطان کا انگریزوں نے اپنی چالبازیوں سے نما فد کردیا توجہ کی ابتدا کے بہائے حیدرآ باد کے اقد راپی صیائی فرج کوستین کردیا ۔

اس فرج کے اخراجات کے لیے بطاقی میکوست نے ریاستی علاتے اپنی توبی سے اس فرج کے اخراجات کے لیے بطاقی میکوست نے ریاستی علاتے اپنی توبی سے اور برار پراسی حیلہ کے قبضہ کیا گیا ۔ علاوہ ازیں انگریزی فوج بھی سحند رآ باوا و تمللگری کی چھا وُنیوں براتیس کی گئی ۔ حیدرآ باد کو بھی ایک جوئی سی فوج رکھنے کا اختیار ویا گیا جو تربیت اور اسلی کے اعتبار سے قابل توریث دیمی ۔

تربیت اور اسلی کے اعتبار سے قابل توریث دیمی ۔

نواب میرمجوب علی خال آصعت ساوس کے زمانہ میں امپریل لانسرز ٹروپ کا تمیام عمل میں آیا جس کی ترمبیت برطانوی ہند کی فوج کے طور پر کی گئی روستا اللہ کے نیکی جدید کی اسکیم کے حمّت جو حکومت ہند کی ہیش کردہ تھی نہ عرف حیدرآباد کی فوج میں اصل نہ ہوا بلکہ اس کو جدید اسلحہ سے ایس کرکے ہند وستانی فرج کے معیار پر ایا گیا تاکہ حیدرآباد کے خرچ پر برطانوی اغراض کی تکیل ہوسکے ۔ بہی وجہ ہے کہ حیدرآباد کے اعلیٰ فرجی عبدوں پر برطانوی افسروں کو مقرر کیا گیا اور ہس طرح برطانوی اگرانی اور کنٹر ول میں حیدرآباد کی فرج کی منظیم میں حیدرآباد کی فوج نے برطانوی فرج کی منظیم میں حیدرآباد کی فوج نے برطانوی فرج کے شانہ بشانہ کئی کا ذہنگ پر داو شجاعت دی۔ اس طرح حیدرآباد کی فرج کو موجو وہ حباک کا نجر برحاصل ہوگیا تھا ۔ تیکن اسلحہ کے معاملہ میں انگریزوں نے اپنے اعزاض کی خاطر حیدرآباد کو جمیشہ تہی و امن اور اپنا وست کگر کھا ۔ علاوہ ازی حکومت ہندسے معاہدہ کے بوجب حیدرآباد کی فوج کسی صورت میں ایک قویزان سے حکومت ہندسے معاہدہ کے بوجب حیدرآباد کی فوج کسی صورت میں ایک قویزان سے حکومت ہندسے معاہدہ کے بوجب حیدرآباد کی فوج کسی صورت میں ایک قویزان سے خرادہ نہیں بڑھائی جاسکتی تھی ۔

دومری عالمی جنگ ہے زیا نہیں جبکہ ہندوستان برجا پان کے خطرہ کا قری امکان پیدا ہوگیا تھا 'حیدر آباد کو جنوبی ہندیں اتحا دیوں کاسب سے ٹرا فوجی مرکز قرار دیا گیا تھا ہمروٹ پیہاں اتحادی اور امریکی افواج کا زبر دست اجتماع تھا بلکہ جدید ترین بھیا ری اسلمہ سے بڑے بڑے زیں دوز ڈبوقا کا کے گئے تھے۔ برن گن فیکٹری کے نام ہے ایک بڑا اسلمہ سے بڑے بڑے میں وہر حیدرآباد کا ایک اواجی علاقہ ہے تا کم کیا گیا جہتا کہ جنگہ سے بعدجب استحادی فوجیں حیدرآباد سے فرصت ہوئیں تو بھاری ہلکھ کے ذخا کر جن میں وہا ہے وہاری ہلکھ کے ذخا کر جن میں میں جن میں ایسان کی ایک اواجی علاقہ ہے تا کم کیا گیا جہتا کی جن میں دیا ہے کہ جدید آباد سے فرصت ہوئیں تو بھاری ہلکھ کے ذخا کر جن میں میں دیا ہے ' جرچل اور شرمی فینک اور دیگر حنگی اشیاد سٹا می تھیں یا تو تھا کہ کر گیکئیں ایسان میں دیا ہے ' جرچل اور شرمی فینک اور دیگر حنگی اشیاد سٹا می تھیں یا تو تھا کہ کر گیکئیں ایسان میں منا می می دیا سکا ۔

برن گن نیکڑی کے قیام کے وقت بی حکومت مندسے اگر بیر معاہدہ ہوجا ٹاکہ افتدام جنگ پریہ حیدر آباد کے تحویل میں دے دی جائیگی تو اسلحہ کی ایک سکل فیکڑی حیدر آباد کو حاصل ہوجاتی ۔ لیکن اس کے باوج وظومت ہند ایک برائے نام تیمت پرجہ پانچ سات کروڑے زیادہ نہ تھی یہ نیکڑی حیدر آباد کو ویٹے آمادہ ہوگئی کھی لیکن مرزا اسلیل کے



صدارت عظمیٰ کے زمانہ س محکمہ فینانسس نے اپنی عادتی کو آہ بینی کی بنار پرجواس محکمہ کی فطرت ہے۔ سرط برکی عدم گنجائش کے عدر پر اس کا رشانہ کے لینے سے انکار کرکے حیدرآباد کے مفاد کو ناقابل مل فی نقصان بہنجایا۔

تقیم ہندے بعد حیدرا بادی افراج باقاعدہ کی حبلہ بغداد ۲۲۱ ہزار سایت کی جاتی ہے جو جدید اسلم سے نسیس بھی (بشمول (۸) یجیس نونڈی توبوں اور تین کمتر بندر جسٹوں سے ) افواج بے قاعدہ کی تعداد دس ہزار ہوگی حس کے منجد رمع بقداد کے اس چوتی قسم کے جدید اسلم ہوں سے اور بقیہ کے پاس بندو قیس تھیں .عوب اور یا ارگاہ کی فوج بھی دس ہزار ہوگی جو فرج بے قاعدہ کے مائل تھی . دس ہزار پاس اور کرو رگیری کے جوا ن تھے جن کے یاس اسٹن گن اور راکفلیں تھیں؟ ان کے علا<mark>وہ رضا کا رول</mark> کا تخیبنہ رولا کے کے قریب تھا جن کے قبضہ میں مختلف نوعیت کے اسلحہ کرچھے اور تلواریں تھیں۔ حيدراً إوكى فوج كے متعلق يه مندوستاني فوج كامبالغه آميز مركاري تخيينه ہے۔ اولي بے قامدہ اور پائیگاہ کی فوج تر محض خو گیر کی بعرتی تھی جوکسی کام کی ند تھی۔ پولس اور کروڈ گری کے جوان سے میدان جنگ میں کوئی کام نہیں بیاجا سکتا تھا۔ عروب خزان کی خافات كرواكسى اوركام كرال ندي اوريائيكاه كى فوج مدفضول تقى - البته اس زمانهي مرمدی بخان یا یخ سات ہزار کی تعداویں حیدرآباد آ گئے تھے یا بلائے گئے تھے بندوستا کے سرعدی حملوں کے مقابلہ میں بہی بیش میش رہتے تھے اِن کی بو دویاش اوران کو اسلحہ کی سیلائی محکومت کی جانب ہے ہوئی تھی ۔ رضا کا روں میں سے مشکل یا نے سات ہزار بندون چلانا جانتے ہوں سے لیکن ان سب کے پاس مدید سلحہ نہ تھے۔ میشتر کے پاسس نعانهٔ قدیم کی بھرمار سندوقیں تھیں . علاوہ ازیں رضا کاروں میں کوئی فوجی منطیم ندینی اوروہ یہ تک د جانتے تھے کہ جنگ کس چڑیا کا نام ہے موجودہ حبگوں کی کمنیک ہی کھی اور ہے۔ ہُوائی جہاز اور بمبارطیاروں کے بینرکسی مکاسک حبکی طاقت کا اندازہ ہی نہیں کیاجاسکا

حدداً بادے یاس ایک جنگی طیارہ تھا نہ ہوائی حملوں سے مدا فنت کرنے والی توہی تقیس۔ قاسم رصنوی اور ان کے قریبی صلقوں نے ایک شہرت یہ د بیری تھی کہ بچاس بمبارو کا ایک وسترحيدرآ بادنے پاكستان ميں قائم كيا ہے جو بهندوستان سے حباك جهر تے ہى بمبى اور احمدآباد پرحمل کرے کارکے ہم منتی نے بھی اپنی کتاب س یا کھا ہے کہ حیدرآباد کے ایک وردارعبده دارے انفین معلوم ہوا کہ بچاس بسا روں کا ایک دستہ جو پریکاک 12 Ecto ceto (Peacocia Airborne Droision) 2 19 2 19 تفاحیدرآباد کی جانب یا پاکتان یا عواق بین تیار رکھا گیا ہے۔ جزل العیدروس اے ویکوسلواکیہ یاد اس سے حدید اسلحہ کی بات جست کی تنی اور اسٹر لوی موایا زسڈنی کا ٹُن کراچ سے حیدرآباد سلحہ کی سیلائی کماکرتا تھا بھرشہ حیدر آباد اور اکناف یں جونے جھوٹے کارخانے اُبھر گئے تھے بو بھرمار مبندو تیں اور دیسی ساخت کے ریوالو رہنا کرخ ب تجارت كرر ب يق مركارى ورك شابول س يعى كيداسى فرعيت كاكام مون وكا عقارسلا ول کے حوصلے بہت بلندیتے۔ وہ قاسم رصوی کو طاک کا نجات و مِندہ شیمتے کتے جن کے ہندوستا فرج كم معلى تمسخ آميز بيانات سے حيدرآبا دے جذبة آزادى كو مواملتي تھى۔ حدرآباد كى فوج كى مقدا و كے مقبل بندوستان كا تخيينه تومعلوم بهوكيا ليكن اس كى

حقیقی تعداد کا حال مائت علی کی دبانی سینے

" حيدرآباد كي افراج كا بدرين بيلواس كا انتها أي قليل قرب خانه نها يكيس بدندي تریوں کی حبلہ مقدا د میں بھی نہ تھی جنھیں مختلف می ذوں پر دیا ہوں کر روکھ کے لئے لگایا جاسکتا تھا. دو سرے مقامات برصرف انعنٹری فوج تعین سے تھی جس کی تعدا کہیں ایک کمینی اور کہیں ایک شالین تھی ۔ستقرا ہیڈ کوارٹر) اور یو نموں کے ورسال لاسلى بيام رسانى كا انتظام على ليكن ان الات كى مقداد التى قليل تھى كرسارى

حیدرآباد کے پاس دس انفنٹری بٹایس سے بھی مرفوج علی جس کو مک کے

يونول سے ربط قائم بنيس عما ـ

رفاع کے لئے ستعال کیا جاسکتا تھا۔ روایک رحبتیں برائے نام تھیں اوران کوئی کا منہیں ایا جاسکتا تھا ۔ ان وس بٹالینوں کے لئے سازوسا ما ن اور سلحہ انبتائی ناکانی تھے میونموں کے یاس بشتر مست قسم کی دائفلیں اورسٹن گنیں تقیں۔ مروزٹ کے پاس چیرٹی ساطن کی برن گمنیں اور کھ دواور تین ایخی رشی م ر عدد معتام سے ، بایت کن سر مگون کی مقدار بہت کم متی جو اُن یونول کو سپلائی کی گئی تھی جود با برف کے آنے کے متوقع راستوں برستیس تھیں بتام یو مول کوسب سے زیا وہ جس چیز کی کمی محتوسس ہور ہی تھی وہ میدانی تو یو<del>ں کی قلت تھی ک</del>ے معابرہ اتنظام جاریے بعدسرکاری طوریہ سلحمسازی کے بین کارضائے قائم زوئے . موتی محل گر مکنده میں <u>۱۳۰۳</u> ساخت کی را کفلیں نبتی تقیس مدیکا رفانه داست لائت علی کی مرانی میں تھا اور اس کے اضراعلیٰ ایک چیف انجینیر تھے . بیماں جاریا نے سوکاریگر کا م کرتے عقے . ابتداری بہینہ میں ایک را گفنل تیا رہوتی تھی اوربعدیں ہفتے میں ایک ہونے لگی۔ بداوار کم ہونے کی وجہ سے ۳۰۱ مرصدی پھانوں کو ورآمد کیا گیا۔ یہ لوگ برعفیۃ دو در را تفلیں تیار کرتے تھے جوصفائی اورساخت یں مشین سبنی ہوئی را تفلوں سے بہتر ہوتی بحتیں ، اس کا رفانہ سے مشکل ڈیڑھ ایک ہزار را نفلیں تیار ہوئیں جو اتحاد المسلمین كومفت تعتيم كي كيس. ووبراكا دغانه (Second Eshelos Works op) رساله حوش خِرتِ آبا دیں قائم ہوا تھا جہاں اسٹن گن اور کارتوس سے میں سے غول بنتے تھے اس كارفانه نے دُھا لئ يَن ہزار سِعْن كن تيار كئے ہوں كئے۔ تميدا كارفانة قاور باغ فرسطينسر س قائم زما تقایبان کار فوائف اور ( برسان عصد و Fubminate و النفل كَيْرُلِي كامساله) تيار ہوتا تقا۔



اس کے علاوہ مشہوراسٹر لوی ہوا بازسڈ نی کا ٹن نے اطالوی ساخت کی ہٹن گن اور Ryles و احدہ اور کچھ ہلی حدرا باد پہنچائے تھے۔

جزل العيدروس افواج باقا عدہ كے كما ندّر يقے . فود فرجي علقوں ميں ان كى بيّمرت الحجي
ہنيں ہتى بكن چو تكرية تا مم رصوى كر رضت كے بھائى سكتے اس لئے قاسم رصوى كو ان بر پورا
اعتماد تھا ۔ فود فوج كے اندر ہندوستانى فوج ہے مقابلہ كے لئے كسى تسمى تيارى زونہيں
آتى ہتى ۔ افبارات ميں جزل العيدروس كا ايك بيان بحى شائع ہوا تھا جس مي حدر آبادى
فرج كى عالى بہتى ( على معلى معلى) كى برى لتربيف كى كئى تتى ۔ چنرل العيدروس بر ما كے
ماؤ جناك بررہ چيئے تھے اور الحقيق دو مرى عالميكر حباك كا بجربه عاصل تھا ۔ چنا بخدب
ایک انگریز جنرل سے ہندوستانى حكومت نے جنرل العيدروس كى صلا عيتوں كے
مثل مشورہ كما تو العيدروس كو بہترين ہندوستانى جنرل العيدروس كى صلا عيتوں كے
مثل مشورہ كما تو العيدروس كو بہترين ہندوستانى جنرل سے ناماركر كے يہ تبا يا گيا كہ
معولى تربيت يافتہ فوج بھى العيدروس كے بالحقوں ميں كار بائے نما ياں انجا م دے سحق
ہے ۔ اس رائے كو انبتا فى دا زقراد ديكہ مبندوستان كے اعلى فوجى حلقوں ميں گفت كيا

حیدرآباد کی افواج باقا عده کی تعداد کو ۲۶ ہزار اور جدید بھرتی کے بعد ۲۰ ہزار بھی قرار دیا جائے تو اس کے فرمہ بیاشی ہزار مربع میں کے رقبے کی هنافت بھی فاہرے کہ یہ فرج قطعاً اکا فی بھی ۔ مائی علی جو زیر دناع بھی تھے فوج کی تعداد کو دس بٹالین انقر بھی آتھ ہزار بتلاتے ہیں گویا اس طرح حیدر آباد کے ہردس ہزار مزع میں کی هفافت کے لئے ایک ہزار یا ہردس میں کی حفاظت کی فرمہ داری آگے۔ عدد فرجی جو ان پر بھی ۔ حیدرآباد کے ہزار یا ہردس میال کی حفاظت کی فرمہ داری آگے۔ عدد فوجی جو ان پر بھی ۔ حیدرآباد کے ایم مرددی مراکز پر فوج کی جو تقیم عمل میں آئی تھی اس کا انداز واس امر ہے ہوسکتا ہے کہ سقوط حیدرآباد کے مفت عشرہ قبل مصنف کا بداکو کومت اور فوج کے چندا علی مہدیات سقوط حیدرآباد کے مفت عشرہ قبل مصنف کا بداکو کومت اور فوج کے چندا علی مہدیات

کے ساتھ گلبرگہ تارانچورکے علاقہ کا دورہ کرنے کا اتفاق ہوا کوورہ کنندہ عہدہ داروں میں جزل العيدروس كے نائب جنرل انٹرف ' برگيڈ يرعلى احمداريا كمانڈر' عبدالحميد خال وزير بونس ، عبدا لروف وزير نتيرات ، عبدالله خال صوبيدار (جيف كشنر) كايركم اور را كُورك مہتم (سپرنٹنڈنٹ) پونس تھے ۔ تقریبًا جار پانخ روز کا یہ دورہ ایک جیب وان میں ہا اوررائچرا ورگلرگ کے درمیان ساری فوجی چوکیوں کامعا لتہ کیا کیا ۔ اسم مراکز پرحید آبادی فوج کی ایک کمینی متعین تھی حس کی نغدا د بیس تحسیں جوالوں سے زیادہ نہ تھی اور اٹھیں بندوقوں کے علاوہ ایک آ دھ برن گن ہیا کی گئی تھی خود ایر یا کمانڈرکو فوج کی اس قلت تعدا و کاٹ بداحساس تھا اینوں نے ہرمرکزیرا نے مجدہ دارے یا شکایت کی کہ نہ صرف فرج کی مقدادیں اضا ذکریا جائے بلکہ انھیں کا رتوس بھی وا فرمقداریں ہما کئے میا۔ ارياكما الدركاسب سيرت الكيزامكشات تويديقاكه وه يه نهيس عافية تحدكم اس علاقہ میں اگر ہندوستانی فوجوں سے باقا عدہ جنگے کی نوبت آئے تواہیں کیا کرنا ہے اقدام کی کیا صورت ہوگی اور مراجت کس طرح عمل میں آئے گی ؟ ان کابیان تھا کہ ف ج کی ہر حرکت خواہ وہ اقدام ہو یا مراجعت ایک منصوب یا بلان کی بابند ہوتی ہے۔ جس کی تیاری بہت بہلے کی جاتی ہے۔ ہٹلرنے اور نیٹر پر حملہ کا منصوبہ دوسال بیسلے تیارکیا تھاجس میں فرجی اقدام اورمراحبت ہے قطع نظر موسم کے ث داندا وریانی کی فلت کے مقابد کرنے تک کی جزئیات کا پہلے سے انتظام کیا گیا تھا۔ یہی وج ہے کہ جزل روال کے برق رنتار اقدام اور مراجب میں منصوبہ کی معمولی ضلات ورزی نہ ہوئی اور جنگوں کی تاریخ میں رومل کا نام مُنهری حروف میں محفوظ ہوگیا۔ حیدرآباد سےمسید سالار نے اپنی فوج کے لئے ایسا کوئی منصوبہ تیار نہیں کیا تھا۔ برگیڈیرعلی احمد نے حیدرآ بادی فوج کی بے بضاعتی کا جس طرح اس دورہ یں مانے کیا تھا اس کا نقشہ اچ کے میری آ کھوں میں گھومتا ہے۔ اس کے ایک ہفتہ کے بدر ہی ہاری فوجی طاقت اور فوجی قیا دت کی

#### تلى كھل كئى ۔

ہندومستنا نی فوج کے حملہ کے دولان میں حیدرآبادی فوج کے اندرج افراتفزی بی ہوئی تھی اس کی بہی وجہ تھی کہ فوج کو اس کے سبید سالارنے کسی مضوید کا یا بند بنيس كما يها. ووسراسوال يد بيدا بوتائ كراكر كوئي بلان بوتا بهي و كميا ميدرآباوي فيح جس کے پاس ایک دبابہ ( ٹینک ) تھا اور ندایک ہوا ئی جیاز ہندوستا ن کی فرجی قزت کامقا بد کرسکتی بھی حس کے یا سسنکروں ہوائی جہا زاور دیا ہے تھے اور جر تربیت اور تعداد کے اعتبارے حیدرآباد کی فرج سے کہیں زیادہ تھی دور آیک سال سے حیدرآباد پرحمل کرنے کا منصوبہ کرر ہی کھی ۔ مکن ہے قاسم رصنوی اور حکومت عدر آباد اس خش فہی یں ستلا ہوں کہ حیدرآباد برحملہ کے ساتھ ہی باکستان ہندومستان ک<mark>ے خلا</mark>ف اعلان كرد مي اللي يغود فريبي تقى . قائد اعظم نے غير مبهم الفا تطبيل فرما ديا تھا كه وه حيدرآباد كى فوجى امداد كے سليلے يس ايك بندوق ليمى نہيں وے سكت -خودياكتنان يس اسلى کی قلت تھی کیونکہ ہندوستان نے ملڑی اسٹورس کی تقلیم سے انکار کرد یا تھا۔کشمیر یں سیلے ہی سے دواوں ملکوں کی فوجیں ایک دو سرے کے خلاف صف آرا کھیں ۔ باكت ن كى ان مشكلات كاكما حيدراً باوك فالدين كوعلم نبس عضا اوركما حالات اور قرائن سے مینجہ افذ نہیں کیا جاسکتا تھا ؟ خود قاسم رصنوی کو یہ اعراف تھا۔ " " به ادی حالت زار د میکنے کر اپنی حفاظت کے لئے مینک اور توب توکب ودكش كے لئے جمرى بى بنيں ہے !

"كياآپ سيمين بيس كرآپ كى كىزوريوں سے اغياد اوا قصيفى بى اگراسيا ب قرآب غلطى بربس، غورت سينے ، اعفيس معلوم بے كرآپ كے بال كينے كارتوس اور كار قوس كے خول بيں ، بنكن كے زمانہ كى بھربار بندو قيس كتى بين كتى ما لو حالت يں اوركتى زجگ اور ہوگئى بيس ئ سلاناتِ عالم! طب اسلامیہ دکن کا حال سن دیم سات سوبرس سے سطمتن اور مرفرالی ال سنے نیکن آج آنقام کی بجلیاں چیک رہی ہیں ، ہماراسات سوسالہ تدن تباہ ہونے والا ہے ۔ تبارے بھائی قتل ہونے والے ہیں ، تباری بہنوں کی آبرو رہ کی آبرد رہ کی اور ہما ہے علام ہونے والے ہیں ، تباری بہنوں کی آبرد رہ کی آبرد رہ کی آبرد رہ کی اور ہما ہے جا کہ خوالے ہیں ۔ اور ہما ہے جا ہے خوالے ہیں ۔ اور ہما ہے جا ہے دالی سے ایک ہزار سیل دور موت کا انتظار کرد ہے ہیں ہمارا مقابلد در ندو سے ہے کہ ان سے ہے جن سے ہاکستان اور کمٹیرکا مقابلہ ہورہ ہے اور جنوں نے سے ہے کا ان سے جے جن سے ہاکستان اور کمٹیرکا مقابلہ ہورہا ہے اور جنوں نے سے ہے کا ان سے جا کرو و جو ایوں کو غلام بنا دیا ہے ۔ اور جنوں نے سے ہے کا ان سے جا کرو و جو ایوں کو غلام بنا دیا ہے ۔ ا

مالات کا اتناصیح اندازہ رکھتے ہوئے پھر کیوں موت کو دخوت دی گئی ہ دنیا میں کروری خود موت کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنی کمزوری اکوتا ہوں اور سے بضا عیتوں کا بورا علم دکھتے ہوئے کیوں پوری قوم کوآگ یں جونکا گیا ہ ہندوستانی فوج کے حملہ کے پیپلے جس قسم کی تقاریر اور بیا ناشد افبارات میں فائدین کے نام سے شائع ہوتے تھے ال سے صدراً باد کی حربی قوت کا اندازہ لگایا جاتا تھا اور عوام اس فلط فہی یں سبتلا سے کے حدد اً باد کی طرف ہندوستان آئے افکارد کھنے کی ہمت نہیں کرسکتا۔ فیل میں چند منو نے طاحظہ ہوں ،۔

" قروں کی تقدیر نوکی قلم سے بنیس بکہ نوکی شیر سے بناکرتی ہے۔ اتمام محبت کے اللہ علی کا گفتگو کے مصابحت کی آخری کوشش کی جارہی ہے حیدر آباد اتمام حجبت کے گئی ملک کا تقدید کے حقیقی مسار ملک کی تقدید کے حقیقی مسار ملک کے رصابا کا رسیا ہی ہوں گئے آزادی کا معاہدہ خون سے تھا جائے گا۔ ہیں لیے بادشاہ کو مبارکہا و دیتا ہوں کو جس طیح ان کے سافی واد اولی سے حیدراً باوا کے اور بہاں آکر الفوں نے ایک اسسانی مسلطنت کی بنیا و رکھی تھی اسی طبح ان کا و بھی کی میں اور بہا س آکر الفوں نے ایک اسسانی مسلطنت کی بنیا و رکھی تھی اسی طبح ان کا و بھی کی طرف جان کے واضع صورت میں نظر آرہا ہے۔ برجم آصفی کی میں کو واضع کی میں نظر آرہا ہے۔ برجم آصفی کی میں کا و بھی کی طرف جانا ہے۔ ایک واضع صورت میں نظر آرہا ہے۔ برجم آصفی کو م

د بی کے ال تعدید بہرائیں گے۔ بھرا کیا رساصل موسیٰ کو ساحل جنا ہے طا دینے کی طرور ت ہے۔ فاندان معلیہ کا چراغ بھر حید را بادسے روشن ہوگا غرونی اور مالمگیری قوتیں بھرتا ہے و مُصرائین گی۔ ہم پانی بت کی را ایکوں میں فتح یا س رہے ہیں۔ یس اپنے سریت کعن با ندھ جکا۔ اگر آج مسلمان چاہے و حید را بادیں ایک ہندو کا بھی سریاتی نہیں رہ سکتا ۔ حید را بادی آزادی جن کے کن رے ال تعدید سے نہیں ہوگی بھی مریاتی نہیں رہ سکتا ۔ حید را بادی آزادی جن کے کن رے ال تعدید میں مے نہیں ہوگی بھی مریاتی کئی کے کن رے اور قعلم گو کھنڈہ میں مطے ہوگی بھی

قاسم رصنوی ۹ رجون شهر

" آج جے مہینے سے سلسل کہا جار ہا ہے کہ حیدرآبا و پر صلم ہوگا ، ایسے کئی چیموسا ہوجائیں تو ہندویونین حیدرآ باد پر حمانہیں کرے کئی آگروہ حیدرآبا و بر حملا کرے گئی تو خود تباہ و ہر باد ہوجا ہے گئی جس دان حیدرآبا و پرایک قدم بھی بڑھایا گیا تو یں ال قلد کا ذمہ دار بنیں ایک آگ ہوگی جو ہرسمت عیبیل جائے گئی !

تاسم مصنوی ۲۵ جولائی شهیم

"حدد آباد کے سابھ چھٹر چھاڑ خو مہندوستان کو تباہ کردے گی دولبھ جائی پٹیل ہندوستانی فوجی قرت ہے جو ناگڈ ہ جسی چھوٹی ریاست کو تباہ کرکے خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ جیدر آباد کا حشر جو ناگڈ ہ جیسا ہوگا۔ یہ یادر کھا جائے کہ حید آبا کا حشر جوناگڈھ کا ایسا ہوگا قر ال قلعہ کا اس سے بدتر ہوگا۔"

تحاسم رصنوی ۲۸ رجولانی شند

"انڈیا وین کے حکومتی ریڈیو اور پریس کے سریں سودا سماگیاہے، وہ آواب رمنا کاری شمیں کھانے لگے ہیں اور وظیفہ پڑھنے لگے ہیں، اب بک رمنا کار "نظیم کو برنام کمیا جارہا تھا۔

رضا کارو! اب مک واست کے سے جان دیے کا وقت آگیاہے ۔انڈیا ہے

<

نے ہتیہ کرلیاہے کہ اب بہت اسلامیہ دکن کوخم کیا جائے ۔ اب میدان کا رزار ہی
مسلانوں کی حیات ہے ... ؟ (قاسم رصوی کم اگست شائم)

" مجے بہ جا گیا ہے کہ میدر آباد کے پاس وہ کون می طاقت ہے جس کے بل ہوتے بروہ تمام خطرات کے اُ تھے ہوئ طوفا فوں میں مضبوط چٹا ان کی سی جا ہوا ہے۔ میرے پاس اس کا جا اب اخلاقی بندی اور قوت ایما نی کے سواکچے نہیں ہے۔ یہی ہمارا طرا استیان ہے، اگر یہ ہمارے پاس سے کل گیا تا ہم سب کچھ کھوویں سے ۔ یہی ہمارا طرا استیان ہے، اگر یہ ہمارے پاس سے کل گیا تا ہم سب کچھ کھوویں سے ۔ یہی ہماری فل نے ہم کہ کو ان مانے کا ہمت ہمایہ فلک نے ہم کو ان مانے کا اہت کردیا ہے قو ہم نے بھی بہر فوع مور شابل کرنے کا عرب بالجرم کردیا ہے ؟

لأن على كيم ج لائى شكرة

" حدراً باد کا عرم آزادی این بینی اُن لا کول انسان سکی قرت رکھتاہے جا زار رہے اور آزاد مرنے کا اُل اور مشکم ارادہ رکھتے ہیں اہم این ہرا رام و آسائنس کو اپنی آزادی وعوت و آبود کی فاطر منہی فوشی قربان کرنے کو تیار ہیں ہم ذیرون حادثات سے ذر تے ہیں اور نہ مہیں کسی اور بات کا خطرہ ہے ۔ ہم ہرصورت حال کے مقابلہ کے لئے تیار ہیں "

لائق على سرجول يُ مست

" حيدرآ با دمندوستان سي كمي شرك ، بوكاورمتنا وباؤ مندوستان وال

اتنا بى مقا ومت كا بماراع م فرصنا جائ كا . بمارى فوج الدف كے الله بورى ورح تيار ب . اگر مند وست ان قوت كا استعال كرے حيد كاباد بوفوجى قبض الم حيد وستان بي مرحج ذرقه وارى آويزسش كم اذكم إ بن سال ك جارى ويكي منال كا مارى ويكي كان على الراكسين كان على الراكسين كان على الراكسين

یدچند بیانات مشت موند ازخروارے کے طور پرحیدرآباد کے اُن دو زعمالیکے ہیںجن



کے ہاتھ سسلانوں کی شمت کی باک ڈور کھی ۔اگران کے ساتھ اتحادی وزراد اور دیگر

ذرد دارعہدہ داران اتحاد السلمین کے بیانات کو طایا جائے قوایسا محسس ہوتا ہے کہ

ارباب قوم نے حدراً بادی آزادی کی خاطر مبند وستان سے جنگ کا منصلہ کرایا تھا۔

ایک دزر باتد بیر نے ضلع ناندیڑ کے ذرہ دارعبدہ داروں کے سابنے کہا کہ اگر حید درآباد

پر ہند وستان حملہ نہیں کرے گا قریم مبند وستان پر حملہ کرنے کے موقعت میں ہیں ۔ای کئے

سلمانوں میں آزادی کا عربم اور اس کی حفاظت کے لئے ہو مہند و ان کے سخیدہ عناصر

جذبات بیدا کرنے کی کوششش کی قوام نے بیک کہا اور حب ان کے سخیدہ عناصر

نے نبعن اس نے اخیر آخکار منہیں کیا جا ساتا ۔وگ سلم کی قلت کی شکا یت کرتے تو آئی سے

مہ کے سامنے اخیر آخکار منہیں کیا جا ساتا ۔وگ سلم کی قلت کی شکا یت کرتے تو آئی سلم کے کہا تھیکا یا جا تا :

الله المحد المحد المارع إلى بنيل بن المكن المتن كيم كار آر آب كواني والمن المعنى المرابي المحد المرابي المحد المحد المحد المعتمد كي المرابع المحد الم

رضاکاروں کے مطالم کا ہندوستان کی جانب ہے جوشظم پر وہیگیڈ ا ہوا اس کا مقصد بجز اس کے کچے نہ تھا کہ اپنے جرائم کو چھپاکہ حید را باد پر فوجی حملہ کا جواز تل ش کرنے کے لئے رائے عالم کومٹ نزکیا جائے ۔ اپنے مقصد کے حصول میں ہندوستان صدنی صدکا سیاب رہا لیکن حید را بادکے ذی ہوشش قائرین نے ہندوستا ن کے پر دہیگیڈے ہے میطلب افذکیا کر رضاکار قرت سے ہندوستان مرعوب ہوگیا ہے ، اس کی فوج لرزہ برا ندام ہے اور ہندوستان میں ان خیر دلوں سے مقابلہ کی تاب ہنیں ہے۔ لیکن ان کے ذہوں میں کھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ اسکول اور کا لیموں میں پڑھنے والے یہ ہونہار نا زونعم میں پروش یائے ہوئے فرخیز لوکے ایک تربیت یا فتہ جدید ترین اسلحہ سے میس اور ہیمی قوق الی فرج سے کیے مقابر کرسکیں گے ہ ان قائرین کی آبھیں ہیں وقت بھی نہیں گھیں اس جزل الدروس نے حبی نہیں گھی ما دوں سے فرج ل کو واپس باکر رضا کا دوں کو کا ذراء کرنا شروع کردیا۔ ایے دقت قرم کے یہ فیلڈ مارشل ان فوجانوں کو یہ تلفین فرماتے تھے کہ والبے اور مینک کوئی چیز نہیں کو تم ان کی زنجموں میں اپنے بیرانکا دو تریا کا دو جوجا میں گے اور تمہارے عرم کا مقابر نہیں کرسکیں گے۔ یدا مروا قد ہے کہ ان لوکوں نے اپنے میڈر کے حکم کی اتباع میں بہی عمل کیا اور مینکٹوں کی تعدادمیں وبابول کے بینے کی کی کردہ گئے۔



the fact of the state of the st

Allegan Torrest Mark Description of Berlin

## حيدرآباد يرفوجي حمله

حيدرآ باد پرحمله سے مبغتہ عشرہ تبل ہی حیدرا بادے گلی کوچوں میں یرافواہیں کھیلنے کی تھیں کر حیدرآباد پر عملہ ہواجا ہتا ہے یہ ریاد اسی اور ہراسانی طاری ہونے لیکی تھی سٹولاہورے فوجی مستقر کی مبعض موثق اطلاعات حیدرا باد کے بیض ہی خواہوں نے قاسم رصنوی اور لائق علی بیب بہنچا میں کسکین اول الذکر کے پاس ویہ قہم میں گونج میں تخلیل ہوگئیں اور ٹاتی الذکراعفیں باور کرنے تیار نہتے۔ ۱۱ ستبر سسمیر کو قائد عظمہم كانتقال بواا ورا استمرى ت م كوقائد عنم سيروغاك كي كي يدرا باد كم سلان یں صف ماتم بچھی ہوئی گتی اور ابھی ان کے انسو خشک بھی نہ ہوئے تھے کہ ہندوستا نے ١٣ رستمبر كوميدر إلى اور فوجى حمله كرديا . حيدر آبادك فائدين كوانى طاقت وقوت پراتنا بعروسہ تھاکہ دہ ہمیشہ ہندوستان کوحملہ کی دعوت دیتے تھے۔ اور ہندوستا<sup>ن</sup> کی فوجی قوت کوکبھی خاطرسی نه لای<mark>ا کرنے تھے ۔اب حید را آبا دکی قوت اور تیا و ت</mark> دونون كى آزمائش كاوتت آگيا عقاراس دن كے سے لورى قوم اياروقر إنى كے کے تیارکی کمی تھی اور مامة الناس کویہ تو قع تھی کہ حیدر آباد کی افواج اور رضا کار بندوستان کی فوجی طاقت کا قلع تمع کرتے ہوئے دہلی بینے کر لال قلعرر رجم اصفی ہرا دين كي اورساحل جمنا اورموسي من الضال قائم موجائ كا . دو ايك روزحيدرا باد سے ریڈ یو نے سیل او سے حصلوں کو ملندر کھنے کی کوشش کی لیکن ہندوستانی فرج <

جس نے (۲۲) محاذوں سے حیدرآ با ورجملا کمیا تھا شہر حیدرآ باو کی طرف ترھتی سی کئی۔ تاسم رضوی کو جنرل العبیدروس کی فوجی صلاحیتوں اور کردار دونوں پر لورا بحروسه تفالمکن العیدروس سے استفسار پر بہیشہ انھیں یے جواب ملمار ہا کہ جب گی نقطه نظرے وہ محا ذکے دائرے کو تنگ کردہ ہیں تاکہ نہرکے قرمیب مؤثر معتابل كياجائ - اسى ك العيدروس كے حكم كى بناير فوجيس محاذ سے سجے سے رى تھيس اوررضا كارون كومحا ذير يجيجا عاربا تها يهارا ورسم استمبركودارات ما من نوجوا لذ كے ایٹاراور قربانی كے ایسے روح برور نظارے ديكھے كئے جوحریت كی تاریخ میں میں زرین حرو<mark>ن سے سکھے جائیں گے ۔ جز</mark>ل العیدروس نے کسی خاص محاذ پر بھیجے کے لئے غالباً ایک ہزار رضا کاروں کوطلب کیا تھا۔ قاسم رضوی نے وطن کی عمل کے نام پر نوج اوں سے اسل کی اور کالج اور مدرسہ کے نوج ان روم ایک کثیر تعداد یں اپنے والدین سے اجا زت یا بالفاظ دیگرانی ما فرک سے دود صر بخت اے بغیرالاریو میں لدکر محاذیر روان ہوگئے ۔ انھیں بہمی عسکری تربیت ملی تھی اورنہ انھیں یہ معلوم تھا کہ جنگ کس چڑیا کا ؟ م ہے . فرجی تربیت یا فتوں کی صرورت یوں نہیں بلائی گئ کر الخیس صرف مالوروف کا کرٹیل می دشمن کے محازوں پر معینیک تھا عجیب جوش و خروش کا عالم تھا۔ آج بھی قاسم رصنوی کی تقریر کے چندجلوں کی تونج میرے كانوں ميں باقى ہے . نوجوانوں سے يہما كياكموان كے آئنى عرب كے سامنے والوں و منكوں كى كو فى حقيقت نہيں وہ اگران كى زيخروں ميں اپنے بيراً تكاديں تديم كار موجائيں لكن حيدراً بادى فدج كے محادث مند موڑنے اور رضا كار ول كے تنل عام كے باوج دہندوں نیج جب استے ٹرمنی بی گئی توقاسم ونوی بوکھ لماگئے اورا ن کی سٹی گم برگئی ۔ قیا دے کا ایوا ن یاش یاش ہوگیا . ہزاروں سلمان منساع ، ور دیمات سے جان بچانے کے لئے ہریں داخل ہونا شروع ہوئے معیدرآبا دے سامے صلاع میں ہندوستانی فیج اور ہند دغنڈو<sup>0</sup> رى مالمكرمبك من أن بون كودياكيا عنا جوسوف كا فالى بوتلول يس فرول اوردي كيميا ي اجوا دال رتيارين تها.

ملان کے خلاف اُنقا کے جہ میکائے کی اُل کے علی اوران کی وزارت اپنی کرسیوں پر مشکن تھی۔ ہندوستان کی فرج لمحہ یہ لمحہ شہر حید را باد کے قریب ہوتی جا رہی تھی اور اصلاع والا تخلافہ سے کٹ مجھے تھے۔ اب شہر حید را باد کو بچانے کا سوال تھا جو سلما لو کی طاقت وقوت تہدیب و تمدن اور دولت و ٹروت کا گہوارہ تھا۔ ہندوستانی جملے کے کا کا کا تو این میں کو کا کہ اور دولت و ٹروت کا گہوارہ تھا۔ ہندوستانی جملے کے کوئی پاسخوی روز لائن علی کی وزارت نے استعقا بیش کیا۔ ، استجراو ریڈو پر لائن علی کی یہ تقریب نشر ہوئی :۔

" بندوا فین کی فرجول نے کوئی اطلاع دیئے بینرصدراً بادی علاقہ یس کمن مست اقدام بڑوع کردیا ہے . باوج دیما رے مدوو و ساکل کے ہم نے مقدور بھر کوشش کی لیکن بقید بانخ دن کے بقر بینا یا کہ ہندوستانی افواج کے عیر سمر لی کثیر تعدا ویس عمری سلوضوں من سے " دیا ہے اور بہا رہوائی جہازو کے ساتھ ایک ایسے بیانہ برجمل کیا ہے حس کا کمجی بھی بیش از بیش اخارہ نہیں کے ساتھ ایک ایسے بیانہ برجمل کیا ہے حس کا کمجی بھی بیش از بیش اخارہ نہیں کی ساتھ ایک ایسے بیانہ برجمل کیا ہے حس کا کمجی بھی بیش از بیش اخارہ نہیں کی ساتھ ایک ایسے بیانہ برجمل کیا ہے حس کا کیا گاؤاں دن ہے اور کئی مقامات سے بم کو بیچھ بیش بڑا ۔ مرد یوسقاورت سے کوئی فائدہ حاصل بنیس ہوتا کہ کوئی آل کے سعنی سوائے اپنی فوجول کو کٹوا وینے کے اور کچھ نہ تھے اور آنج الملحوارت کے سعنی سوائے اپنی فوجول کو کٹوا وینے کے اور کچھ نہ تھے اور آنج الملحوارت کے دور کچھ نہ تھے اور آنج الملحوارت کے دور کھی دیارہ اور کنڈ ا

قائن علی کی تقریر کے قبل قاسم رصنوی نے اسی دن دیڈویے اپنی آخری تقریر نشری جو مضکست خور دگی اور مہت ہمتی کا برترین منونہ تھا ۔ الل قامہ پر حجندا کا ڈ نے دال قالم عصمیت ہمتی کا برترین منونہ تھا ۔ الل قامہ پر حجندا کا ڈ نے دال قالم . حرم بیٹ ہندومت افی فوج کو اپنے کیفر کردار بر بہنچانے کے لئے حیر راآباد پر حملہ کی دعوت ویا رہا ہے ان سے کہہ رہا ہے :

م ماؤسلان اپن بشمق پرروو قوموں پر ایسادن اتاہے ... تے نے

000

اس روز قاسم رفو ی کوئی تقریبی فی کرتے تو بہتر کھا تقریبی ہراسانی
این تیا دت کے تابوت میں ، خری کیل خود اپنے با غیرل فیو بہت ہی۔ قوم کو اپنی ہراسانی
اورٹ کسسے خورد کی میں مبتلا کیا جس سے ، ج کا ساس کو چیٹ کا را نہیں مل اگر شہر حید راباد
کر بچانے کے لئے ابخوں نے یہ تقریبی تھی تو یہ بچی ان کی اخری خود فریبی تھی ، قوم کا ان
پرست اعتماد انکہ جبکا تھا، ند عرف انفول نے اپنے وقار کو المیا میٹ کیا بلکہ قوم کو دھوکو دیا
اب ان کا علم نہ حکم کی حیث ت رکھ تھا اور ند منورہ سنورہ ، سنہر حید راباد پر تیاست کا
ممال طابی تھا نیخون لفسائفی میں بتلاتھا اور اس کے لیٹی تفاور ن اپنے خاندان کا تحفظ تھا ۔
ممال طابی تھا نیخون لفسائفی میں بتلاتھا اور اس کے لیٹی تفاور ن اپنے خاندان کا تحفظ تھا ۔
شہر حید راباد کو بچانے کا مہرا عرفت نفتام کے مرہے ورنہ قائدین اور حکومت کی ناما قبت
اندیشی سے اگر شہر میندہ فوج کے حرص وا در کا شکار نبتا تو آج شہر حید راباد بیسلم تہذیب
در نشانت کے جو بچے بھے آثار باقی رو گئے وہ فتم موجاتے اور سما نوں کے لون سے وہ
مولی کھیلی جاتی کہ دبی اور بہار کے واقع سے با ندیز جاتے ۔

اسی شام نظام نے پہلی مرجہ حید رآباد کے ریڈیوے تقریر نشرکی ، اس تقریر کاسودہ کے یم منشی ایجبنٹ جزل مبندوستان کا مرتب کردہ تھاجس سے پہلی مرتبہ ، استمبرکو نظام کی طاقات ہوئی تھی ۔ بیکن حالات ہے تبلاتے ہیں کہ مخری ایام میں جبکہ مفائے ست کا کوئی انگام کی طاقات ہوئی تھی ۔ بیک ماری کھی نظام نے ایسے ایک درباری الکان باقی ندر ایتا ، ور جاروں طرب تاریخی ہی تاریخی تھی نظام نے ایسے ایک درباری

1

(فاللَّا بوش بكراى) كوم يم منشى سے ملنے بيجا تھاجس نے يديقين ولا يا تھا كو اكر منزوستا نوجوں کوسکندرآ باویں د اخلہ کی اجازت دی جائے اور حیدرآ باو کی و زارت مستعفی اور ش<sup>ماگا</sup> تنظیم تحلیل کردی جائے توحیدر آباد کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائیگی اور ہندوستان اور حیدرآ باد کے آئندہ تعلقات کی شکیل اس جدید مکومت کے ذمہ ہوگی جو مائت على كابينة كے بعدا كے . جنامخراس بعتين آفريني ير نظام نے مندوستاني فرج ك كى امد ، كا بينه كورخواست ا ورمضا كارون كى تحليل كے اعلان كے ساتھ بزا فى نس يەنس آف بار کی سرکردگی میں حیدرآ باد کی محومت جلانے کے لئے ایک مجلس مشاورت کا عدان كياجس كوسابقة يحومت كا جانشين تصوركيا جاسكتاب بيكن جب مندوستاني فوجيس كنداً ا یں داخل ہو گین اور حیدرا بادی فوج نے ستیار وال دے تو نظام اور کے ہم سنشی کے ورمیان جسمجوته ہوا تھا اس کو یک لخت پس سٹت ڈال دیا گیا۔ للڑی گورز ہورے · نعم ونسق كا ذمه دار بن كميا المك بين مارشل لا كانفا ديوكيا اورسلمانون يرفوج اورغندُو<mark>ل</mark> سوطلم ادر بربت کا مطا ہرہ کرنے کے لئے سازا وچھوڑ دیا گیا۔

حیدرآباد پر فرج کشی کوساری دنیا کی آنکھوں میں خاک جو نکے کے ہے ہندوستا نے "پرنس ایکٹن" کا نام دیا ۔ ہندوستا ن نے حیدرآباد پراس ناو ہماد بدلس کا رروائی کی ہے ہے کہ دوائی کے لئے جو فوج استعال کی اس کی تفصیل ذیل ہیں درج کی جاتی ہے ۔ حیدرآباد پر فرج کارروا کی کاروا کی مصوبہ فروری شک شہت تیار ہونا نٹروع ہوا جبکہ ہندوستان کی مرکزی حکومت کی ایما پرفوجی ہیڈ کو ارٹے جزل آفیبہ کرکانڈ بگ جنوبی کمانڈ لفشنٹ جنرل مرکز ڈوارڈ کو منصوبہ کی ایک کا حکم دیا جس نے حملہ کے لئے ذیل کی افراج کا انتخاب کیابہ۔

۱. ایک کمتر بند برگیڈ جس میں تو نہ پارسس تسمیری کیواری اورستر حویں ڈوگر مینٹ کی فریں بٹالین شامل تھی۔

۴. سازی انفنٹری بر گیدجس سی تین انفنٹری شالین تھے۔

ہ ۔ فیلڈ آر طری کے تین رحبنث سفول ایک انٹی ٹیا تک رهبند ۔

۹۔ انھارویں کیولری کاایک شروب

کا ایک بختر بند ڈویڑن (H,Q.۱) سد ایک بختر بند برگیڈ کے جو ایریل سٹکٹہ یں جود ھری کو ڈویڑن کی کمان دی جو ہوی کو ڈویڑن کی کمان دی کئی اور برگیڈ کر دور ذکیا گیا ۔ سیجر بنزل ہے بن چود ھری کو ڈویژن کی کمان دی کئی اور برگیڈ پر ڈی بیس ور ماکو بکتر بند برگیڈ کا کمانڈرمقرر کیا گیا ۔ مداس کے علاوہ اس نوج کے لئے جتنی ذیلی مروسوں کی ضرورت بھی اُن کو جہت کما گیا تھا .

اریح سن بر سن میدرآباد بر فوجی حمله کامنصو به مکل بو دیکا تھا اور فوجی حملہ کا کی مرجد وں کے اطراف متعین کرکے جزئیات کی تکمیل میں مصروف تھیں ۔ استداء میں ع بیان کیا جاتا ہے کہ دو محافظ کے اسکیم تھی . ایک سولا پوررو د جا سے فوج كابرا حصد شهر ميدرآباد كي طرحت اقدام كرف والاتحاا وردومرا في محاف بجاره رو د ے میکن بعدیں وو محاذوں کی بجائے (۲۲) محاف کھولے گئے۔ فوج کی تعتیقی نفری تعداد کا علم مزموسكا ليكن يكسئ صورت سي ١٠٠٠ م بزالت كم نرتقي حب يرمحا ذكى ذمه داريال عالمه تعین . پوری فرج تین حصول س تقیم کی گئی تھی ایک اقدای فرج تھی عصره Force دورى انداى فرج من Swash Force ورتيسرى قائل فرج Mill Force دورى انبداى اور ایک امدادی فرج ر Force بخدلا) متی اوران کے علاوہ ایک محفوظ فرج محی ( Rear Division force) ۔ مرت شولا پورا ور بجواڑہ کی سرکوں سے مندوستان کی ۲۵ ہزار فرج اور (۱۰) نرمن ٹینک مبارطیاروں کے ساییس حیدرآبادیں داخل بوك . يدبيان كياجا "ا بيكر اس اقدامي فرج كي قطار الميس ميل لا بي على بهندوستا

و ج کا اندازہ تھاکہ زیادہ سے زیادہ تین مغترب یہ فوجی کارروائی ختم ہوجائے گی لیکن جب حیدرآبادی فرج نے کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا ا دراجنگ کے پہلے ووروز فوج کے جسند منجلے دستوں نے جان پرکھیل کرمزاحت کی کوشش کی تھی جفیں اپنے سپدسالار کے حکم پریا امونمش نه ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہننا پڑا تھا) رضاکاروں میں تاب مقاومت تھی ہی نہیں ته ایخ روز کے اندر ہی حیدرآباد بیم ہندوستان کا قبضہ کس او گیا. مندوستان نے اس جنگ سے ستعلق دعویٰ کیا کہ اس کے صرف سات فرجی کا مرآئے اورا 9) زخی ہوئے جس کے برخلاف حیدرا باد کے باقاعدہ اور بے قاعدہ فوج کے (۸۰۰) آدی مارے کئے۔ یا عداد وشمار تطعاً قیمے ہنیں ہیں معر<del>ف الدرگ کے</del> محافر پرجہاں پہلی مذہبیر ہوئ ہندو<mark>ستانی فوج کے چیکے ج</mark>یوث کئے تھے اورمبصروں کا اندازہ ہے کہ صرف میاں ہندوستان کے تین چار<del>سو فرج</del>ی ماہے گئے اس نقصان نے ہندوستانی فوج کے آنش انتقام کو تیز ترکر دیا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ اخدام ك دقت جين بعي مفامات ساير فرج كذرى ب وإل كمسلا نول كو بالتخصيص تريخ كياكيا. حدرا إدر فرج حدى تفصيل جالئ على في اين كتاب سي سيان كى ب وه صرف معلومات آفرین ہی نہیں بلکہ انکشانوات سے بھری زوی بھی ہے۔ قائد عظم کے انتقال کے ساتھ ہی ہندوستان کے متوقع فرجی حملہ کے علم مونے کا اندیشہ پیدا ہوگیا تھا سیکن نظام اورالعیدروس اس خیال کے حامی نہیں تھے موخ الذرکی اطلاعات کے بوجب حملہ کی ایخ ۲۰ ستم رخی اور ایفیس اس کا یعین تھا کہ دو تین ماہ تک وہ مبند دستان کے فوجی حملہ کو روک لیں گے۔ لائن علی کا خیال تھا کہ اگر صرف دو مِفتے ہی ہندوستانی فوج کو روک سیا گیا توصیا تی كنسل اس كحلى جارهيت كے طلاف مُوثر قدم اٹھانے كموفف ميں ہوگى . العيدروسسكى بہجا رجائیت نے لائق عی کوا ن کی فوجی سلامیتنوں ہی کے مقلق شبہات میں مبتلا کر دیا تھا۔ كلك مح مختلف علا قول كے جغرا فيائ اورار ضي حالات سے كماندر فطعاً واقف نه تھے اور إلعوم مقامی نقش کے مطالع ہیں لائت علی کورمپری کرنی پڑتی تھی ا ن خیالات کا جنطیام ہے



انطاد كمياكيا توجديد بسادرمقر كرف كاسفوره دياكميا جوعملاً نامكن عقاء

ا ارتبرت شک و به بندوستانی فید کا حمد نروع ہواجس کی اطلاع لائن علی کوست بہلے کی نڈر نے دی و حملہ کا پررا زور مغرب میں شوالا پر رجید رآباد میزک اور مشرق میں سوابیٹم حید رآباد میزک اور مشرق میں سوابیٹم حید رآباد میزک پر تھا ۔ شمال مغرب اور شمال مشرق میں بابغ کا فرقع ، مشرق میں مموابیٹم روڈ والی حد آور فرج متعدد مقامات پر حید رآباد کی مرحد میں گھٹس گئی تھی اور دریائے تنگیم درا کی مرحد میں گھٹس گئی تھی اور دریائے تنگیم درا کی مرحد کی مرحد میں گھٹس گئی تھی اور دریائے تنگیم درا

شولا بورے صدرآباد سنجنے کے سے حلد آور فوج کو مدرک بمنا باداد رطب آباد کا مقررہ مرک سے گذر نا مغروری تھا۔ اس کی منطے بیش تیاسی کرکے فیرنگ کے درہ پر دفاع کی پہلی بين قائم كالمحكم متى مجال ابك برالين فدج اورعار يحبس يوندى تويي مها كي كئي عمس يعب حلاً ور فوج کے دبابوں کا اقدا می دستہ مین حیدراً با دی تو پور کی زومیں آیا تو چھ یا ایم شرمن مینک و هیر کردے سے اعت جمار آور فوج دایس لوٹ سی ۔ یہ وا فنہ مہر کا تھالمیکن وو پہر میں جب مائی علی آری میڈ کوارٹریشنے لوکما نڈرنے بتلا یاکہ نلدرگ کی دفاعی فوج کا ہند و سستان فوج کی ہوائی مباری سے صفایا ہوگیا، ورجی کھجی فرج کو والم مراجعت كرنے كا حكم ويا كياہے . يو بھى كما كيا كم جار ميدانى تو يوں س سے دونا كارہ بوكسي الك كواس ك توكى نے دشنوں كے با كة س بڑنے سے بجانے كے اوا ويا اورخ دمجى ختم ہوگيا اوراك میدانی توب نما شب ہے۔ مراجعت کے قبل الدینٹرے کے ٹی کو نہیں اڑا پاگیا جس کولوری طسیرج ڈ انبیٹ کردیا گیا تھاا ور صرف آگ دکھانے کی ضرورت بھی ۔ ہندوستا نی فوج کی بیش فدی کے مدنظر حیدراً إدكى فرج كو دائم سے بمنا باد مراحبت كا حكم دیا گیا كيونكديد سبارى علاقد تصااو

مری نظام رطوب کے سابق جمعیت محدودالم (جم المجل کراچی میں انجینیز بگ کام کے پیسپل ایس انجا بیان ہے کہ ہندوشا حمدی اطلاع الان علی کوست پہلے ایھوں نے دی اور مندوستان فزج کے افدام کی تعصیدات ایمی ربوے ہی سے فرائع سے آخر دشت تک فراہم کی جاتی رہیں کمو بحرصدر آبا دی فوج کالاسلنی پیمیام پرسانی کا نظام معطل موجیا تھا۔



حملاکے دو مرب روزہندوسانی فرج ہو الارک سے آدائم بڑھ رہی تھی اورجس سے
ہمنا ہادیں مقابلی پوری تیاری کی گئی تھی وہ ہمنا باد کانے کی بجائے جانب شمال کلیانی کی
طوف کر گئی۔ حملا اور فرج کا یہ اقدام باکل غیرستوقع اور لائت علی اور آری کمانڈر دو نوں کے
لئے اقابل فہم تھاکیوں کہ نقشہ میں اس علاقہ کو انہتائی وشوارگذار اور دبابوں اور لاریوں کے
لئے اقابل عبور ومرور مبلا یا گیا تھا۔ بھر کلیا فی جانے کا کیا مقصد ہوسکتا تھا ؟ یہ چیز کسی کے
سبحہ میں ہندیں آئی۔

اس کوملک کی بریختی بنیس تو اور کیا تام و یاجا سکتا ہے کو فرجی کمانڈر اور حورت کے مربراہ دو نوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا اور نہ اس کے ماصل کرنے کی کوسٹسٹ کی گئی کم کلیانی اورسید کے درمیان ایک بہترین مرک ایک عصدے زیرتی می جمندوستانی فرج کے اقدام کے روایک روز قبل سلک آ مدورنت کے لے کھولی می تھی ۔ اُس نعششہ یں جس پر جنگ کی مصور بندی کا انتصارتها اس مرک کود بر تعمیر کک نہیں سیما یا گیا تھا اور ا ونستعلقه من استفسار كرف يرلائق على كومعلوم مواكم المنده نقشه بي اس مرك كوتبلايا جائريًا -ایساسلوم ہوتاہے کے بڑک ہندوستانی وج کی بیش قدی ہی کھنے بطورخاص تیمرک سمئ تھی۔ یہ تو فوج کے مشاہراتی دستوں کا کام ھاکہ اقدام اورمراجیت کے سارے راستوں کا وہ قبل از قبل جائزہ لیتی اِ علاوہ از یں حملہ آور فرج کے کلیانی کی جانب رخ کرنے بریعی اس کے عندید کومشا ہداتی رستوں کے ذریعہ نہیں معلوم کیا گیا۔اس غفلت اور ما پروائی کا پنتیم مرآمد ہوا کہ حمد آور فوج باکسی مقالی کے بیدرس و الل موکئی اورال انڈیا ریڈیو کے اعلا برية جيزلائق على كے علم يس آئى -

بر بہر بہر اور دیگر عادوں سے بھی مید رہادی فرج کی بہائی کا یہی عالم تھا۔ شمال میں اور کی علاقہ اور کی گرفاد وں سے بھی مید رہادی فرج کی بہائی کا یہی عالم تھا۔ شمال میں اور بھی آباد پر ہندوستانی فوج نے قبصند کرایا تھا۔ اس طرح دریا ہے وردھا کے بُل کو پارکرکے حملہ آور راجرہ میں داخل ہوگئے تھے۔ ہندوستانی اور حدر آبا وی علاقہ کے درمیان آمدور

<

کے لیے صوف بہی ایک ر لیمدے کیل تھا جس کو اٹرائے کا کام ایک ر لوے انجنیر کے تعویف تھا مکین عین وقت پر ڈ اکنا میٹ کو آگ دینے والا کوئی موجود نہ تھا اور تعلقہ اسجنیر کیل سے کوئی چھمیل کے فاصلہ پرسوتا ہوا پڑا تھا ہے

ابند سنرقی محاذ بر دریائے موسی کے بُیل کو او اکر حید را بادی فیج کو دریا کے مغربی مانب ہٹالیا گیا تھا ایکن شکستہ کیل کی حفاظت اور وفاع کا کوئی انتظام ہنیں کیا گیا یہ بڑی سے حملہ کا دورج کے اقدام کو رو کئے کے لئے جمایت ساگر کے بانی کو کھول دیا گیا تھا لیکن چونکہ کی کے اقدام کو رو کئے کے درسیان سوسیل سے زائد کا فاصلہ تھا اور شن روز سے قبل بانی میبال ہنچ سکتا تھا اس لئے کما نڈر کے منشا اسکے خلاف ن لائن علی سے قبل بانی میبال ہنچ سکتا تھا اس لئے کما نڈر کے منشا اسکے خلاف ن لائن علی نے اس منصوبہ کو رک کرنے کا حکم دیا۔ ٹریا بیٹھ اور جنوب سے بڑھنے والی مریال گرچ اور خلگندہ والی ہندوستانی فوج کے مقابل کے لئے کرکیل کا انتخاب کیا گیا اور حیاد آبادی فوج کو اس مقام پر بیٹنے کا حکم دیا گیا ۔ ایمی اس منصوبہ بڑس نہ ہوا تھا کہ اطلاع ملی ۔ کو جا کہ سامنی بل تیار کر کے اس علاقہ کو معبور کرنا نٹروع کر دیا ہے ۔ فوج کما نول پرایک عارضی بل تیار کر کے اس علاقہ کو عبور کرنا نٹروع کر دیا ہے ۔ فوج کما نول پرایک عارضی بل تیار کر کے اس علاقہ کو عبور کرنا نٹروع کر دیا ہے ۔ فوجی کما نڈر لے بہاں بھی کی کی دفاع کا انتظام پر کئے۔ غوجی کما نڈر لے بہاں بھی کی کی دفاع کا انتظام پر کئے۔ فوجی کما نگھ کے خوبی خلطی کے کھور کو ناملے کا کا دفاع کا انتظام پر کئے۔ خوبی خلطی کے کھور کو ناملے کی گرائے کا انتظام پر کئے۔ خوبی خلاک کو خلطی کے کھور کو ناملے کی گرائے کا انتظام پر کھور کو خلطی کے کھور کو ناملے کی دفاع کا انتظام کی کئی خوبی خلالے کی دفاع کا انتظام کی کھور کی خلطی کے کھور کو ناملے کی کھور کے کا کھور کی خلالے کی کھور کی کھور کے کا کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کہا کو کھور کے کو کھور کو کھور کے کا کھور کی کھور کی کھور کے کو کھور کے کھور کی کھور کے کو کھور کی کھور کی کھور کے کو کھور کھور کے کو کھور کی کھور کے کو کھور کھور کی کھور کے کو کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کہ کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے



لی ۔ اس واقعہ کی نصدی حب نظام ریوے کے چیف محود عالم سے کی گئی او اکنوں لے ستل یا کہ لائن علی نے ل کوڈائنا میٹ کرنے کا افتیار یا تکلیم اپنے ہاتھ س رکھا کھا اوراً خر وقت تک اس غلط بہنی س سبا تھے کہ ہندو ست ن کبھی حدر آباد برحملہ بہس کرے گا میدوست ان کبھی حدر آباد برحملہ بہس کرے گا میدوستانی فرج کا اجتماع میا نرا پر تھا وردھا کے بل کے فریب جب شنین گنوں اور بدوستانی فرج کا اجتماع میا نرا پر تھا وردھا کے بل کے فریب جب شنین گنوں اور برن بہنی تو فرراً لائن علی کوٹملیفون کیا گیا اوران سے منظوری ماصل کرنے بک حملہ اور فوج نے بل کو یار کر لیا۔

کله اس محاذ کے حیدرآبادی فوج کے افتہ اعلیٰ کے حالہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ تین روز قبل اکھوں نے آری ہیڈکواڑ کو حمایت ساگر کا بانی چوڑنے کا سٹورہ دیا تھا حس برآخروقت سیک وجہ نہیں دی گئی ملاوہ ازیں فوج کی مراجعت کے قبل پل کو دُاکنا میٹ کرتے کی کوشش کی کئی کیک بیجز ایک آ دوہ کما ن کو فضیف سا نعقمان بہنجانے کے ڈاکنامیٹ نے کام می نہیں۔

جندب مغربی معاذبی ایک ایسا محاذ تفاجهان ہندو ستانی فدج کوجوسیوراً ری بیشتل تھی، نیسپائی کاسامناکرنا پڑا۔ منیراً باد کے اطراف اور منیراً باد ہوبلی ریارے لائی کے اور مندراً بادی فوج کے ایک جیوٹے دستے نے محکمہ آبیا شی کے رضا کا روں کی امدادے میسور کے ایک پر رے بٹالین کا صفایا کردیا اور دریا نے تنگبھ مدرا کو عبور کرکے ہابیت میں بہنچ گیا بسکن یکاسیا بی عارضی تھی کیزی جندوستانی فوج ہر محاذ پر تعداد اور المحمد میں آئی زیادہ تھی کہ اس کی کوئی مقاد ست نہیں کی جاسکی اور وہ وارالخلاف کی طرف بڑھتی ہی گئی۔

، استمرى مبع جار بى ك قريب لائق على كور يوے كے اصراعلى نے يا اطلاع دى كەجمد آور نوخ بى بى نوگ مىدرآبا دوالى مىرك سىحسى يدد فاع كىكى انتطابات نہیں تھے 'گذر رہی ہے اور دا رالحلافہ سے مشکل تیں سیل کے فاصلہ پرہے۔ اس خبر سے مائق علی کو بڑا وهبی اسنیا اورود یہ مشیقے کہ مشرقی محاذ کی کرسل کی دفاعی فیج کا ياتو بالكل بي صفايا كروياكيا يا مندوستاني فوت في ينايخ مبل كر كركيل - جنكا وس ياناك بي بھونگیروالی م<del>ٹرک کو اختیار کر</del>ئیا ببیدریں والہ کے قریب سِ طرح اقدام ہوا تھا باکل اسی طرح مشرقی محاذبراس کا عاده کمیا تمیا. فوج کی رفتارے یہ اندازہ ہوتا کتا کہ چار یاغ گھنٹوں میں ده حیدرآبادین و اخل ہو جائے گئی۔ نیصلا کن گھڑی ہنے چکی بقی۔ صبح مربحے نظام کولائی علی نے اپنے استعفاکی اطلاع وی . دس بے کونسل نے بھی تنعفی ہونے کا فصلہ کیا - اس اجلاس کے بعد جب لائت علی با ہرائے قوج کے دوعدہ داروں نے انھیں بتلا یا کہ بی نگر يك منددستاني فوج كم يهنيخ كي اطلاعامة اغلط بي كيونكد ابھي ابھي فيج كے جررسال وستے اس الماقة كا حكولكاكراً أيه بن بندوستان حمله كو الجي كيدونون روكا جاسكتاب سين عويكم ككومت متعنى ہو يكى تقى اس كے اب كيمة نهيں ہوسكماً تقا۔ فرج كے خبررساں وستوں كے مقابله یس ربلو سے جیفینه کی فراہم کرد و خبرزیاد و سوئن معلوم ہوتی ہے کیو سکے مندومستا نی فیج دارالخلاف



سے اتی قریب بہنچ گئی تھی کہ ،ارکو حدر آبادی فرج نے ہتیارڈال وئے اور اسطسرح حدر آباد کا سقوط عمل میں آیا . حکومت کے مستعفی ہونے کے بعد نظام نے اپنے اثر سے مندوستانی فرج کو شہر حدر آباد میں داخل ہونے سے روکا اور شام میں حدر آبادی فرج کے بنتیا ۔ فرج کو شہر سے کئی میل کے فاصلی عمل میں آئی ۔

ال تا علی نے حید رآباد کے فوجی کما نڈر کی نااہ سیوں کا بڑا ماتم کیا ہے جن کی وجہ سے کما نڈر کی فرجی صلاحیتوں ہی ہے وہ بنطن ہو گئے تھے۔ یہ بیان کیا جا تاہے کہ آرمی کمانڈر نے ہذوستانی فوج کے حلے کے مقابلہ کے لئے کوئی منصوبہ بندی ہنیں کی تھی متی یہ کہ ڈکیل مروس مواصلات اور فوج کوراشن ، اسلحہ بھر لی با رود اور و دسری اشیاء بہنچانے کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ ماسکل تھا جملا کے تبدیرے روز تک فوج کو ازہ فذا بہنچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ ماسی مرتبہ تازہ فسندا جس کو کھن مربنہ ڈبوں کے راشن پر اکتفاکر نا پڑا تھا۔ مائی علی نے بہلی مرتبہ تازہ فسندا بحو اکر کوفا دوں پر بھیجے کے احکام صادر کئے۔ یہاں یہ امرتباب فرج کہ حیدرآباد کی فوج بھر اسلی بیامات کی نشر کے لئے جو راز کی ذبان ( صاحت کی استعال کرتی تھی وہ انگریزوں کے زمانہ کی تھی جس سے ہندوستانی فوج بھی واقعت تھی ۔ جنام نے ان بیابات کو اُو بھے کے زمانہ کی تھی جس سے ہندوستانی فوج بھی واقعت تھی ۔ جنام نے ان بیابات کو اُو بھے کے زمانہ کی تھی جس سے ہندوستانی فوج بھی واقعت تھی ۔ جنام نے ان بیابات کو اُو بھے کے زمانہ کی تھی جس سے ہندوستانی فوج بھی واقعت تھی ۔ جنام نے ان بیابات کو اُو بھے کے زمانہ کی تھی جس سے ہندوستانی فوج بھی واقعت تھی ۔ جنام نے ان بیابات کو اُو بھے کی دارہ کی تھی جس سے ہندوستانی فوج بھی واقعت تھی ۔ جنام نے ان بیابات کو اُو بھے کی درائی کی تھی جس سے ہندوستانی فوج بھی واقعت تھی ۔ جنام نے ان بیابات کو اُو بھے کی درائی کی تھی جس سے ہندوستانی فوج بھی واقعت تھی ۔ جنام نے ان بیابات کو اُو بھی

روران حبنگ فرجی کمانڈراپٹا دمائی قرازن کھو بچے ہے۔ ان سی خوداعتمادی

اتی زختی ۔ وہ ہر چیز میں مائی علی سے اماد کے طالب تھے ۔ چنا بخر علم کے تین چار دوز

مائی علی نے اپنا بیٹھ وقت قوج کے کنڑول روم میں صرف کیا اور آری کمانڈر نے کوئی

اہم قدم ان کے متورے کے بغیر نہیں اٹھایا ۔ ابتداد میں آری کمانڈر تین ہینوں آک سے

ہندوستانی فوج سے مقابل کا یقین و لاتے تھے یا حملہ کے تیسرے ہی روزوہ ہمت ارکچے

تھے اور علاینہ کہنے نگے تھے کہ فوج میں لڑنے کی سکس ہی نہیں ہے، ہندوستان سے سی

ہی ساسب سندادگا یوسلی کر لی جائے ۔



حدرآبادی فرج کی بے بعنها عتی اؤرسلسل بسپایوں نے اکن علی کوهملے تیسرے ہی روز مینی ہارتبرکو ہندوستانی زعاد سے خوزیزی بندکرنے کی اپیل کرنے پر بجورکیااور مہدو استانی رعاد سے خوزیزی بندکرنے کی اپیل کرنے پر بجورکیااور مہدو سے مناسب نمرا تُط پرصلح کر اپنے کی میشکش کی گئی ۔ پاکستان کو بھی ایساسمجھونہ کرانے پر اُئل کرنے کے حیدرآباد کے ایجبٹ جزل کراچی کو ہدایت کی گئی ۔ لیکن مهندوستان برائل کو مرب ہی سے نظر انداز کرویا۔ نوا ہے میڈیو پراس کا خرک کیا نواخارات نے اس کوشا ہے کیا۔

7، ستمبر کو نظام نے مائی علی سے صاف طور پر کمدیا تھاکہ وہ اوران کی حکومت مستعفی ہوکرسارامعا مانطام رجوڑوں یا ہنیں و نظام حکومت، اپنی بے تعلقی کاپیک طور پر اعلان کرویں گئے "کک نتا مج او رعواقب کی ساری ذمہ داری لائ<del>ن علی اور ان</del> کی پیمو<del>ت</del> پررہے۔ مارکی صبح دو نوں کا استعفا بیش ہو الیکن نظام کو اس نیصلہ کی اطلاع دینے کے قبل لائق علی کے ذہن میں میخیال مدا ہوا تھا کہ اگر کا سابی کی درا بھی اوقے ہو و نظام یا ان کے بغیر بھی جنگ کوجا ری رکھا جائے۔ لیکن ایفیں، س کا بھی احساس تھا کہ حیدرآبا و کی بھی کھی فرج سے کیا ترقع وابستہ کی جاسکتی ہے اور فرجی کما خدر کاطرز عمل اس مفور کے ستال كارساك ؟ النيس يراعماد بنيس تحار الها بواكر ال ك اس خيال نے عمل كى كونى صورت اختيار نبيس كى ورنداس كاحيدراً با دير برا برا روعمل بوتا -بركيف ميدرآباد كوجنك كے لئے تطف تيا رنہيں كياكيا تھا .حيدرآ باد آ فرونت مک اس فلط بنی میں ستلا تھا کہ ہندوستا ن حمد ہی بنیں کرے گا جمیانتی کونسل اور يكستان كى اما ديريمى برا يحيد كمياكيا - اول الذكر سيكسى تسم كى وقع ركمنا بى ب جا تقا -البت قائد اعظم كى موت واتع د بوتى توهكن ب ياكستان كوئى سخنت قدم المعايا يسيكى جب یہ دو بزن توفقات بوری نہوسکیں توحیدرآبادے گئے بجرستیاردال دینے کا در كوئى مورت ياتى شكقى -

وجی کمانڈرے جو کو تا ہیاں اور نا المیتی منسوب کی جاتی ہیں وہ سی سنگین اور محران وعیت کی بین که فعدج معمولی شالین کمانڈرسے بھی سرزد نہیں ہوسکتیں بسیکن اعنیں مصف اس وجہ سے گوارا کیا گھیا کہ فرجی کما نڈر برقاسم رمنوی کو پورا اعتماد تھا اوردو نو ک ایس می عزیز داری بھی تھی۔ ہندوستانی حمل کے بہت پہلے حیدر آباد کے کوچہ و با زار یں کمانڈر کی عدارہ کے افسانے مشہور ہونے لگے متے ۔چنامخ راتم الحروث نے بھی ایک وزیر باتد بیرکوجوا تغات سے کا نڈر کے گوے فریب رہتے تھے یہ وا تعات بتلا ہے تھجس كے جواب ميں كماكيا تھاك وفاع كا قلمدان چونكدوزير عظم كے پاس مے اس لئے وہ كاكرك بي - اب دوران جنگ كوا تما سكا بخزيكر ن سيملوم بوتا بي كرف بي كمايد میں اور کوئی صلاحیت تھی ہی بہیں یا اس نے مندوستانی فرج مے سازباز کرلی تھی ۔ عکومت پرید بوری دمدداری عاید ہوتی ہے کہ رس نے فرج کی جنگی تیاریوں سے جنگ شروع ہونے تک کیوں چشم برشی کی تقی ؟ اس کا فرض تھا کہ فرچ کے بیفن سینے عبد داروں كواعماً ديس سيكر سارے إنتظامات كا جائز وليتى - يہال كس بيان كمياجاتا ہے كه بنج كى تقريبًا (٣٠) فيسر مقدار رخصت برئقي اورقبل ازقبل ال كي خصيس منسوخ نهيس كيكسي فرج كے نقل وحمل اور رسل ورسائل كا أتفام اثنا ناقص على كربيض محاذوں ير فرج كو ریوے کی سا فربسوں میں روانہ کیا گیا۔ جنگ کی قبل ازقبل کوئی منصوبہ بوی نہیں کی سمى اور فوج كے ذيلى عبده واروں كوسميش تز زيب سي ركھا كيا يمن طرح فرجي كما ندر موان الزامات سے بَری الدِّمه زور نہیں دیاجا سکتا اسی طبع حکومت بھی غفلت اوزا الی كالاام كي كالإام كي بني مكتي-

region de quierro, probl<del>es agrandes de la regional</del> de la colon de la filosofia.

and the second training of the first of the second of the

## The second secon

## صیای کونیل مین حیدآباد کائلہ

حیدرآباد نے بنایخ ۱۱ را گست سن کوشل میں اپنا مسلم بی خالف درزیں کوشل میاری خالف درزیں کو حدرآباد کی معاشی دا کو بندی اور ہندوستانی فوج کی جانب سے حیدرآباد کی مرصول موجود کرنے کے الزامات عائیر کرتے ہوئے یہ اطلاع دی کہ حیدرآباد نے صیائی کونسل میں اپنا مسلم بیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہندوستا ن اور حیدرآباد نے صیائی کونسل میں اپنا مسلم بیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہندوستا ن اور حیدرآباد کے تناز عات صیائی کونسل میں اور دو نوں مکون میں خونسگوار لفلقات پیدا ہوں۔ یہ فیصاب حیدرآباد کے معتمدا مور خارج خہراحمد کی و سخط ہے بیش کی تھی جنس بنایخ فیصاب نام درکیا تھا۔ ۲۱ را گست نظام منے صیانتی کونسل میں حیدرآباد کا مسلم بیش کرنے کے لیے اپنا نمائندہ میں اگری کونسل میں حیدرآباد کا مسلم بیش کرنے کے لیے اپنا نمائندہ نام درکیا تھا۔ ۲۱ را گست کو صیانتی کونسل میں خریمایت کے بینچ کی حیدرآباد کوا طسلاح میں گری گئی۔

سی ہے۔
الاسے کو حکومت ہندنے حید رآ باد کو یہ اطلاع دی کہ اس کے اور حید رآ باد کے
درمیان جواختلا فات ہیں ان کی نوعیت بالکلید کھر لیے ہی سے ہندوستان اس امر کو
تسیم کرنے تیار نہیں ہے کو قانون بین الاقوام کے تحت حید رآ باد کو ا دارہ اقوام متحدہ کہ
مد افلات طلب کرنے کا حق حاصل ہے یا کوئی دیگر بیرونی جاعت اس سنگاد کا تصنفیہ



اقوام متحدہ میں اپناسئد بیش کرنے کے بعد نظام نے ہندوستان کے گرمزجزل سى راجگريال جاريرے آپس ك اختلافات كى فيليكو ياشنے كى ايس كى يہدوستان ک جانب سے جون ، ارکے معاہدہ کوئیں بیشت ڈال کرسکندرآبا دمیں ہندوستانی فیج کے واخلد پر اصرار کیا گیا جس کی تفصیلات مفاجمت کی آخری کوشدش والے بابس آچکی ہیں . اقرام ستدہ یں جانے کے بعد مندوستان کے گورز جزل سے اسل کرنے کا کوئی محل کی نه تھا ۔ ہند وستان کے زعماء معمولی قابلیت کے <mark>لوگ ہنسی</mark> تھے ، وہ برطانیہ تے سیاستدا لذ كناك يض جوا يك تفيد ورحد رآبادى قائدين كوكيا فاطري لات تعد بينا مخداد هر صیانتی کونسل میں حیدرا باد کا سلم پیش ہوا ادھر ہندوستان نے اپنے آخری منصوبہ جنگ کورو بھل لانے کی فدی تر ایر شروع کردیں . بہنے ہی سے حیدرآباد کے اس واما ان کی كونسي انظي حالت يقي اس س مزيدا نشفار ميداكرد يا كمياء معاشي ناكه بندي اورسر حدى منگاموں میں اضافہ کیا گیا وراخباری پرو گینداے نے حیدر آباد کے خلاف زین و آسمان کے قلا ہے با دئے ۔ پنڈت ہنرو، سردارمیل اور مندومستان کے ویکر زهانے میا اُ س نے حیدرآباد کے خار ف مندوستان میں ایک عام منافر عدی فضا بیدا کروی -اس میں مزید سنیکسنی اور شرمت رضا کاروں کی " عجابد اند مرکز سول" اورقاسم رضوی ا لائن علی اور دسیگر وزرادادرایدرول کے بیانات سے بدا ہوئی۔ بطا بر جندوستان کی پر کوشش علوم ہوتی تھی کرصیا نتی کونسل میں حیر<sup>س</sup>ا او سے سئیلہ پر اس وقت یک مباحث کا آغاز نہ ہو جب کے کہ حید رآ باویر ہندوستان کے فرجی حلکی کا رروائی سکل نہ ہوجائے ۔ان کی ند بسرکا رگر بھی رہی کیونکہ ۱۰ ستمبرتک حیدرآبا دی و فدصیا نتی کونسل کے لئے سفرا ور زرمبادل كى عدم مهو لتو ب كى وجرت روانه منهوسكا عفا اورقائد اعظم كے انتقال كے جد ای حیدرآباد پرجمله کی تا یخ ۱۴ رستمبر معزر بویکی تھی۔ حدر آبادے صیانتی کونسل کا د فدمعین نواز حبائک کی مرکردگی میں ارتمبر مرک

سڈنی کا آن کے ہوائی جازیں روانہ ہوا۔ اس وفد کے دیگر ارکان ہیں عبدالرحم مدالہا کا شیام سندر قائد ہیت اقوام ، سری بت را دُنہائی کو رٹ جج اور میر فازجنگ ایجنٹ جز حیدرآباد متعینہ برطانیہ تھے لکین وفد کے سیڈر کے ساتھ صرف سٹیام سندر تھے اور دیگرارکان دو ایک روزیں کیلنے والے تھے۔ لکین دو مرے ہی روزینی ااستمبر کو قائد اعظم کا سامنے ارتحال بیش آیا اور اس کے ایک دو روز بعد حیدرآباد پر فری حملہ برگیا۔ وفد کے مابقی ارکان کو حیدرآباد رک جانا پڑا۔ البتہ معین فواز جنگ این ساتھی جو گیا۔ وفد کے مابقی ارکان کو حیدرآباد رک جانا پڑا۔ البتہ معین فواز جنگ این ساتھی کے ساتھ ہور ہا تھا جہ ہی ہے وہاں میں اس منعقد ہور ہا تھا جہ ہڑگا۔ اور میر لواز جنگ بہاں میں اس منعقد ہور ہا تھا جہ ہڑگا۔ اور میر لواز جنگ ہے کے جہاں میں اس کو دینے۔

سارستمبركو مندوستان نے حددا با در جمل كرديا اوراسى تا يخ حدداً با دى فنر نے صبیاتی کونسل کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرری سجٹ کے لئے آیا جمقر کرنے کی ورخوا ست کی اور م ارکو بھی اس کا اعادہ کیا۔ بالا خراد استمبرکو بحث کی تایخ مقرمی گئ معین نوا رجنگ نے حیدرآباو کا مقدمہ بیش کیا - ہندوستان نے حیدرآباد کوشرکت برمجوركرن كم لئ جوركيك طريق اختيارك على ان كالذكره كرت بوس فوج مل کی تعصیلات بہلائی کو کس طرح ہندوستان نے ایک زبروسست جدید اسلی سے لیس فرج اور ہوائی برشے کو جیدر آباد کے غلاف سے منا ل کرے کشت و فون اور غارت کی كابادارگرم كوركهامي حس كى وجست حدراً با دكا وجود خطوس بيركيا ہے ميانتي كونسل سے ابیل کی می که وہ اس عالم کی ذمددارہے اس کا فرض کے اس جملہ کورد کے اور فرنقین میں باعزت مجھوتہ کی فضام موار کرا ہے۔ اپنی نقرر کے اخریں میں نوار جنگ نے مدرآبا دی آزاد حیثیت کی نفصیل بالتے ہوئے حیدرآبادی صیائی کونسل س ایے مسئلہ کومیش کرنے کی المبیت کا ٹروت بھی بہم بہنجا یا۔ مبندورستان سح منائنده مررا ماسواى مدليار ن ايك انتها أي مخفر تقريريس

حیدرآباد کی آزادانه حیثیت کوجیلنج کیا اور مزید بحث کے لئے مہلات طلب کی۔ جنایخہ براتفاق آرا وصیانتی کونسل نے ۲۰رستمبر کی تاریخ مقرر کی ۔

اس اثنا دمی ۱۸ رستمبر کو حیدر آباد کا سقوط عمل میں آجکا تھا او رحیدراً بادی ہندومستان کی فوجی محومت قائم ہو بھی تھی اور اسی تا پیخ نظام کے ام سے ایک تار صیانتی کونسل سے مشارواس لینے کے لئے سیدرآ یا وی وفد کے نام روا نہ کیا گیا . اس طرح صیانی کونسل کے پیلے اور دو سرے اجلاس کی نوعیت میں ٹرافرق بیدا ہوگیا تھا ۔ دنا بخ ، استمرکو جب صیانتی کونسل میں میسکد میں ہوا توصد رسفین نے اخباری اطلاع<del>ات کاحواله دین</del>ے ہوئے حیدرآبا دی وفد سے سرکاری طور پر ان خبرو<sup>ں</sup> يرتموه كرنے كے لئے كما - ظهراحدمعتدوفدنے بتلاياكه نظام كى جانب سے الفيس كسى فسم كى بدايات وصول بنيس موس البته اخبارات سے البين يسلوم موا ہے كم نظام نے جنگ بندکرنے کا حکم دیا ہے حید رآباد کی فوجوں نے ستیار ڈال دیسے ہں؛ ہندوست نی فوج دار الحلافہ میں د اخل ہو گئی ہے اور حیدر آبا د کا نظم و نسق ایک الری گرز کے حوالہ کرکے بورے ماک یں ارشل لاکا نفاذ کیا گیا ہے بیکن جو تک وفدكومركارى طوريركوئى بدايات موصول نبس بوين اس لئ مسلدكو ايحذه سے فابع ذکیا جائے ملکہ واقعات کی قیم تصویرسانے آنے کے ساحث کچھ داوں کے لے ملتوی کئے جا کس

ہندوستان کے نمائندہ مررا ماسوای مدلیار نے صیابتی کونسل کو تبلایا کہ معا ہوگا انقلام جاریہ کے بوجب ہندو ستانی فوجیں بھرسکندراً باد میں داخل ہوگئی ہیں جہاں گذشتہ فروری کے قبل وہ مقیم تحقیں بموجودہ صورت حال یہ ہے کہ نظام سالج نے ۱۸ استمبرسف کھ کو کوسیائتی کونسل سے حیدراً بادی سند کو و ایس لینے کے متعلق اسبے وفدکہ تاری ذرید اطلاع دی ہے۔ یہ تار ہندوستان کے ایجبن جنرل برائے حیداً ہ



نے ہماوے ام اس ہوایت کے ساتھ رواد کیا تھا کہ اسے حیدرآبادی و فد کے بہدوستان نے بہنوا دیا جائے ۔ لیکن ہم حیدرآبادی و فدسے ربط پیدا نہیں کرنے ہوئے دیا آبادی صیابتی کوشل میں اپنے مسئد کو پٹی کرنے کی المہیت پر اعزامن کرتے ہوئے کسی بھی ملک پرکسی وقت بھی طاقت کے ستمالی فرمت کی لیکن ہندوستان کے ما قت کے ستمالی فرمت کی لیکن ہندوستان کے فاقت کے ستمالی کو مراقات کرتی پڑی ۔ فرجی گورز کے اس اعلان جس کی بھالی کے لئے ہندوستان کو مرافات کرتی پڑی ۔ فرجی گورز کے اس اعلان سے بندوستان پر جا رہا نہ الزام کی مکذیب ہوجاتی ہے جس میں بہتا یا گیا کہ جوں بی ہمارا کا م ختم ہوگا حیدرا باد کے عوام کو اپنے ستقبل کے فیصل کا موقع ویا جائے گا۔ لبخول اس امر کے تعدید کا کو صورت کی فوعیت اور ہندوستان سے قبلقات کی بینا دکیا ہو ۔ ہندوستان کی فوج اپنا کا م ختم کرتے ہی اورحا لاست کے سمول پڑاتے بینا دکیا ہو ۔ ہندوستان کی فوج اپنا کا م ختم کرتے ہی اورحا لاست کے سمول پڑاتے ہی وہ پس ہرجائے گی۔

ای مباحث میں ارحبنا تن کے نمائندہ نے جوھیفت بیندا نفط نظر اختیار
کیا ہیں ہے اقوام ستوہ کی مجربیت اور کمزورا قوام ہے اس کی عدم دلیسی کا اندازہ ہوتا
ہے ۔ اضول نے فرمایا کہ حیر را بادیس فوجوں کے داخلہ کے وقت جوا علان کیا گیا دہ بائکل
اس اعلان کے مماثل ہے جسولینی کی فوجوں نے مبشہ میں داخل ہوتے وقت کیا
تھا۔ جندوستانی نمائنڈ نے فیج کیسا تھ نظام اور حیدرا با و کے عوام کے تفاون کا جزئرک کیا ہے اس کی شال اسی ہے جیسی کرکسی کے گردن برباؤں ہوا وربا تھ میں بھرا ہوا
میستول قر تعاون سے انکار کرنے کی کس میں جہت ہوسکتی ہے تقریر جاری رکھے ہوئے گئو
نے کہا کہ گرشتہ اجلاس میں ہندوستانی نمائندہ نے حیدرا باد کے سلم کو ہندوستانی اقلیتوں کے افرونی سندوستانی اقلیتوں کے افرونی سندوستانی اقلیتوں کے حقر تو کی اس نے حمایت کی گئی۔ ہندوستانی حقوق کی اس نے حمایت کی تھی۔ ہندوستانی حقوق کے دورات کی مالت ہے کہ کمت خانہ حقر تو کی اس نے حمایت کی تھی۔ ہندوستانی حکومت کی یہ مالت ہے کہ کمت خانہ

کی ایک ست کی کا بیں تروہ جوناگذہ کے مسلد کے تصدیقہ کی تا بید میں بیش کرتی ہے اور دورس کی ایس سے بیٹ کی جاتی ہیں اور یہ دورہ سالم کی حایت میں بیش کی جاتی ہیں اور یہ دورہ سالم کی حایت میں بیش کی جاتی ہیں اور یہ دورہ سالم کی دورمرے کے باکل مغائر ہیں ۔اگر ٹری طاقیق جو ٹی اقوام سے اپنے تنازعات کے لئے ایسے سیاد مقرد کریں تربھراس قدیم معود کو یا دولانا پڑتا ہے کہ بڑی مجبی بھیشہ جوٹی مجبیل کو بھی کو نگا مزن ہے جس پرسا بقہ مجبس اقوام جبیتی رہی اور مجبیل کرنے ہے ہیں برسا بقہ مجبس اقوام جبیتی رہی اور مجبیل کے من محدہ اسی راستہ برگا مزن ہے جس پرسا بقہ مجبس اقوام جبیتی رہی اور مجبیل کے من میں اور مجبیل کے دنیا کی بایخ بڑی طاقتوں کو مواقات برتی اور تربین ہے کیونکہ حقیقتاً اینس بی قوت برتی اور تربین ہے کیونکہ حقیقتاً اینس بی قوت برتی اور تربین ہے کیونکہ حقیقتاً اینس بی قوت برتی اور تربین کے دیا تھی کی دیا ہے قدارتی اور تربین کے دیا تھی کی دیا ہے قدارتی و سے قدارتی اور تربین کے دیا تھی کی دیا گیا ۔

۱۶ ستبرکو ۱ دارهٔ اقوام ستده کے سکریٹری جنرل کے نام نظام ساج محایۃ ار وصول ہوا:

الم میں نے آج میانی کونسل کے سکریڑی کے نام صب و بل خط روا نہا ہے:

الم جس اخبارات میں بی نے صیانی کونسل کے رورو الہوا حد کا بیان بھا

الر افقیں حدر آباد کے سئلہ کونسیانی کونسل سے واپس لینے کے ہیری ہوا یہ

وعول بنیں ہوئیں جقیقت یہ ہے کہ ما ستمبرشک کہ کویں نے حید آباد کا سئلہ

صیانتی کونسل سے اٹھ یعنے کے ستملی معین نواز جنگ کے نام ایک بیام روانہ

کیا تھا ہیں نے اپنے ایجبٹ جزل ستینہ دہلی کوبھی ہوایت کی تھی کہ مین نواز بنگ

عرب بداکرے اخیں میرے مکم کی اطلاع دی جائے ۔اب سارے شہات کودو تا مرف کے لئے یں یہ خطا آپ کے نام اس استعامے ساتھ بھی را ہوں کومین تی کونسل میں میری مکومت کی جانب سے جشکایت بیش ہے اس کو یں نے دائیس و زراً



کی جانب سے یہ شکایت بیش ہوئی تھی وہ استمبر کوستعفی ہو چی ہے اور شخفی طور پر زمام مکومت میں نے اپنے ہاتھ میں لے بی ہے بسیانتی کونسل کو جو و فلا اس وزارت کے ایما پر روا ذکیا گیا تھا اس کو اب میری یا میری ریاست کی جانب سے کسی قسم کا اختیار ہائی نہیں رہا ''

نف مسابح

اسی تا پخ معین نواز جنگ نے بھی سکر بٹری جنرل کے نام ایک خطاکھا جس یں حیرا آباد یں دائری گورنمنٹ کے منطالم اور نظم ونسق میں اہم تبدیلیوں اور نظام کے ہاتھ سے مکومت جیمین لینے کے دافعات کا تذکرہ کرتے ہوئے صیانتی کونسل کا اجلاس طلب سرنے کی ورخواست کی گئی تھی ۔

٢٨ ستمبركوصيانتي كومسل مين سكه عيش بوا اوره درشين نے متبدله حالات سے پیش نظر حیدرآبادی وفد کے اسناونمائندگی کی صحت برمجٹ کا آناز کیا الآخر یہ مے کیا گیا کوقعے نظرات کر حدرآباد کے وفد کی نائندہ حیثیت باتی ہے یاہیں صیابتی کونسل امن عالم کی سلامتی کی ذمہ دارہے اور اس کو واقعات کامزیر علم حاصل کرنے کے لئے زیمین کے نمائندوں کواپنے بیانات جاری رکھنے کاموتے دیا چاہئے منائج معین نواز جنگ کواپنے خط موسومہ صیانتی کونسل کی وضاحت کرنے کی دعوت دی گئی النفیں یہ تبلا یا گیا کہ صیانتی کونسل کے سامنے اس وقت اسنادنما ُندگی کی صحت یا مدم صحت کی بحث بیش ہے اس مئے حدر آباد کے عام سلد بر بحث بنیں کیجائیگی ۔ مین نواز جنگ ہے اپنی تقریر میں تبلایا کہ ایک طک جس پر مملہ ہونے والا تھا اپنی ا زادی کی حفاظت کے لئے اپناایک وفد اقوام متحدہ رواز کرتاہے اورجب یوفد اپنا مقدمہ میش کرنا ہے ایس کے بیش کرنے کے قبل ہی اس ملک پرحملہ ہوجاتا ہے اور حمله اور كماندريا والى ملك جوهله آوركماندر كے زير مكم ب ابنے وفد كوسياتى



مونسل سے تنکایت واسیس مینے کا حکم دیتاہے کیا اقرام مقدہ اس صورت حال کو تبول كرف كے لئے تيارے ؟ ايسا فيس ب كد ايك حكومت اين يين رومكومت كے مقردكردہ وفدكو واپس باتى ہے بكه ايك جائز حكومت كے مقردكردہ وفدكو حمله آور واسبس بلار ہاہے . . . . معین نواز جنگ نے اس خیال کی تر دید کی کہندو تنا کے حملہ کی غرض و فاکت حیدرآ با دمیں اس و اما ن کی بحالی تھی۔ لا قانونیت کو مبالغة آميزانميت دي گئي تا كه حمله كا جواز تلاش كياجائ جقيفت يه م كهندوستا نے ایک عے شدہ منصوبہ کے تحت ہندوستان کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لئے فرج کمشی کی ہے۔ حیدرآباد کا و فدصیانتی کونسل کی امدا د کا طالبہے آکہ ہندوستا اور حيدرآباد كے مقلقات فررى اور شحكم منيا دوں ير قائم ہوسكيں بهندوستان كے نائند سرراما سوامی مدنیار نے پورا زوراسن د نمائندگی برصرف کیا اور ایجندہ سے حیدا آباد مے سکد کے خابع کرنے کی درخواست کی ۔ وقت ختم ہونے کی وجہ سے اجلاس ملوی کیا گیا۔ ہندوستنان نے اراکو برشکتہ کو ہرس سے اپنے وفد کو و ایس بلالیا جس کے قبل سررا ما سوای مدلیار نے صدرنشین صیانتی کونسل کو یہ انکھا: " ١١ ستمركوصدرآبادكي شكايت كو عارضي طورير ايجنده مي اس امرك تصعید کے لئے شریک رکھا گیا تھا آیا حدرآیا دکو اس طبع شکایت کرنے کا حق ب كرنبيس - يشكايت مبيسي عي على والس في كني اور ١٨ ستمرك اجلاس یں ہندوستا ن کے وفدنے یہ ابت کردیا کہ نظام نے اپنی مرضی سے پرستروار كى تقى بعورت مال يرب كو شكايت حس كے ميش كرنے كا حيدرا باد كو كمجى حق ند تفااب صريعًا واسس بركمي ب. مندوستان اورصدرآباد سي مجي كوئي نطع تھی نہیں الاقوای اس کوخطرہ تھا اور نہجی ہندوستان نے جارجا تہ حملہ ( dogression ) كيا- بروقت جب كونسل كے سامنے يرمق م

<

صیانتی کونسل کے مباحث نے نظام کی دست برداری کے بعد مج صور ناختیار کی اس سے معین نواز جنگ بھی کونسل سے بردل موسکے اور معاملات کو پاکستانی وفد کے حوالہ کرکے صدفرشین صیانتی کونسنل کوا ہنوں نے حسب ذیل بخریر ااراکم برشہمہ

کوروانہ کی در اسکے کو حیدرآبادی و فداست د نمائندگی اوردیجر سقلقہ واقعات کے ارسی صیابتی کونسل کے گذشتہ اجلاس میں اپنا نفظ نظر پیش کرجکا ہے اس کے اب حیدرآباد کے مقدمہ کے مباحث کے وقت مجھ صیابتی کونسل میں ان نُدگی کامسکد الٹھانے کی طرورت نہیں ہے ؟

(شرمد شخط) میں نوازمنگ

میں بنی کونسل سے جوتو تھا مت حدرآباد نے وابستہ کی تھیں وہ تقیق ہر آب ا ابت ہوئیں ہندوستان نے ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کرحد آباد پرفرج کشی کی، حدرآباد پر تبعنہ کیا، نظام کواپنی مرضی کے تابع کر کے حیدرآباد کے مسل نوں برفرج اور ہندو عندوں کی مدد سے ایسے بہیمانہ منطالم کئے جوانسا نیت 5

پر ہمیشہ ایک بدنا وائے رہی کے ۔ اور دنیا کا یسب ہے بڑا اوارہ جس براس عالم کی دیشت ہے اس طلم کود کھتا رہا۔ اس سے دمدواری ہے ایک فائوش تماش کی حیثیت ہے اس طلم کود کھتا رہا۔ اس سے یہ کا مدر آبا وے حالات کے مطالعہ کے لئے فیر جا نبدار معربی روا نہ کرتا۔ ونیا کی اس سب سے بڑی جماعت نے جب انصاف سے پہلو ہو کی قرہندو سات کے انصاف کی کیا قرقے کی جاسکتی تھی جس نے بھیڑ لیے کے روب میں حید رآباد کی بیش میر کیا۔ میں حید رآباد کی بیش کی مارینے تھر کھیا و کر مضم کرلیا۔

اداره اقرام سخده من حيدرآياد كيمسل كاب مرد على academie حیثیت باقی رہ گئی تھی . پاکستان کے وزیر خارجہ سرمحمد ظفر اللہ خان کی کوشسٹوں سے بالا خرو ارمئی شکسی کو حید رآ با و کا مشارصیا بنی کونسل میں میش ہوا . مندوستان کے اقوام متحدہ کے سققل مندوب مربیگل بن راؤنے بجٹ کا آغاز کرتے ہوئے صیانتی کونسل سے رجوع ہونے کے متعلق حیدرآباد کی قانونی حیثیت کوچیلنج اور حیدرآباد کے اندرلا قانونیت اور برامنی کے واقعات کویٹ کیا جن کی بزایر ہندوستان حیدرآباد کے معاطات میں مدافشت کرنے برمجبور موا ۔ حبد رآباد میں جو مجید ہوا اور اب ہور ہاہے اس کو مین الاقوامی اہمیت عاصل نہیں ہے اس سے سیدرآباد کے مسلم کوا یجندہ میں سال مل رکھنے سے کوئی مفید نیتجہ برا مرنہیں ہوسکتا ،اس کے جواب میں سرمحد ظفر اللہ خال نے صیانتی کونسل میں جو تفریر کی اس کا اس ادارہ کی تایخ میں میند بہترین تقریروں ہیں شماركياماتاب . تقريركيا لحى فصاحت كابهتا دريا تها. فا نون استدلال اورمنطق كے ناورسے كا و ن حكومت مند كے بعدے حيدراً إدكے سقوط تك كوا قدات كو اس اندازمیں میش کیا گیا کہ ہندومستان صیانتی کونسل اورساری ونیا کے سامنے فعالم بن كرر وتميا. منطفرالله في بتلايا كدهيدرآ إدير فرج كمشى كرنے كے ليئے مهندوستان نے حدرآیا و کے اندر اقانونیت کی عصلہ افزائی کی اور سرحدی منگاموں اسماشی اکد بندی

اور دیگر تخربی کارروائیوں کے ذریعہ حیدرآباد کو اولاً بیٹرکت پرمجبور کیا اور حیدرآباد کے انحار کرنے پراس نے پولس ایکیٹن سے نام سے فرجی حملہ کردیا. فرجی حملہ کے دور ان سی ایکیٹن سے نام کے محلہ کردیا. فرجی حملہ کے دور ان سی اور فوجی حکومت کے قیام کے بعد حدیدرا باد کے مسلما نوں پرجو انساینت سُوزر نظام کے معد حدیدرا باد کے مسلما نوں پرجو انساینت سُوزر نظام کے سی اور فوجی حکومت کے قیام کے بعد حدیدرا باد کے میش کیں .

حیدرآباد پر ہندوستان کاجب کے قبضہ رہے گا سرظفرا شدخان کی یہ تقریم ہوتا کے خلاف ہمیشہ ایک دستاویزی بھوت ہم بہنچائیگی اور آئندہ نسوں کے لئے ہندوستان کی بہیست ، بربریت اور سفاکیوں کی یاد تا زہ کرے گی۔ اس تقریر کے افتیا م پرکونسل کے صدر نشین کا یہ بلنغ متصرہ ملاحظہ ہو:۔

" کمیا اس مسئد پر کوئی اور تقریر به وگی ؟ پاکستان کے متاز نما مند فرواجلالو یس اس مسئد کی کمل تصویر بیش کرنے کی جو کوشسش کی ہے اس کا میں پوری کونسل کی جانب سے شکر گذار ہوں ۔ مجھے یقین ہے کہ ارکان کونسل ان معلوات کواہیے ذہوں میں محفوظ رکھیں سے "

مجلس اقوام متحدہ کے ارکان کے ذہنوں میں آج یک پیسلد محفوظ ہے ، اس کے ایجبندہ بر بھی باتی ہے لیکن آج یک اس مسلد کا کوئی تضعید نہیں کیا گیا اور دی اُندہ کئے جانے کی قرقے ہے ۔

حیدرآباد کے مسلم کو اقوام سخدہ یں لے جاناہی سبسے بڑی علی بھی ۔ مین دمعلم عومت حیدرآباد کو صیانتی کونسل ہے آئی خش نہی کیوں پیدا ہوگئی تھی ۔ اگر سند صیانتی کونسل ہیں نہ جاتا تو ممکن ہے ہندوستان سے تعلقات کی کوئی اور صورت پیدا ہو جاتی ۔ میکن حیدرآباد کی قسمت پر مہر لگی ہوئی تھی اور اس کے قائدین کی آنکھوں پر غفلت کے بروے پڑے ہوئے تھے ۔ خود قاسم رصوی کا یہی خیال تھا۔ طاحظہ ہو :۔ بروے پڑے ہوئے سے ۔ خود قاسم رصوی کا یہی خیال تھا۔ طاحظہ ہو :۔ برائے اور اس کے دو او خواہ ہوا تو ہندوستان حیدرآباد کے ساتھ

دری كرے كا جواس نے كمتيرس كيا ہے . اقوام ستوده ين كشير كا مقدم ميش ہے میکن اس کے با وجود اس کوتلوارے مے کرنے کی کوشسش کی عادری ہے ۔حیدرآباد کے تعلق سے بھی بہی محمست عملی اختیار کی مبائے گئ . مقدم کے سیش ہوتے ہی ہندوستان کی فرمیں حیدرآ باد کی سرحدات میں داخل ہوجا ہُں گی۔خداوہ وان جلد الن اكريشكش جلدختم موجائ يا ترم ختم موجائي يا وه ننا موجائي \_ س آب کو دہشت زوہ نہیں کرم ہوں ۔ یں تو مرد آب کو خورہ سے آگا ، كردا بون جوبيت نزيك اكياب - بندوستان حيدرآ بادكوختم كرف يرآماده ب كالم بخم مون برتيارين كياآب إلى يادُن مار فيرتيار نهي المسكون کو کرم اور عمل کو تیز ہونا چا ہے۔ یہ آخری دار ننگ ہے جو یں سلما نوں کو دے رہا موں میں جانتا ہوں کہ مسلمان آناد دہنے پرآمادہ ہے لیکن ابھی مرنے پر تسیار نہیں ہواہے . اگروہ مرفے پرتمار نہیں ہے تو بے ہوت بارا جائے گا. ہندوت جنگ کے نتائج وعواتب مر اچھی طبع عور کرلے جدر او مرت مرت مندوستا کو بھی تباہ کرجائے گا ۔حیدرا باو ہزصرت ہند وستان بکہ ساری و نیا کے لئے بھی خطرہ بن جائے گا ، ہندوستان کی آ محول بربروے بڑگئے ہیں حدر آباد سجا مسلد سارے عالم كامسلدے وحيدرا إوس جو وانن سيت تيار بور بي بي اور زمین کے ینچے جو بارو د کے خزانے بیں اس سے امریجی ک الا مان الحفیظ مے كا . اب أنگلستان اور امرىجى كانتى يى بى كەھىدرآبا د كوخطرہ بنا كے يا عالم کے امن کے لئے اس کو ایک مرکز بٹائے ؟

(رمبدوك واراكست

تاسم رصنوی کو پہلے ہی سے اس بات کا اندازہ متھا کہ صیانتی کونسل میں صدر آباد کا مسئلہ بیش ہوتے ہی مبند وسستان حیدر آباد پر حملہ کردے گا۔ اور باکل ایساہی ہوا۔ ہسس بیان یہ رومنوی نے یہ رعا مانگی تھی کہ ہندوستان اور حیدرآباد کی کشکش جلدخم ہوتا کہ و وفول یں سے کوئی ایک نظام وجا کے انفیس اس کا بس علم تھا کہ قری اور ضیعف کی ایک فنا ہوجا ہے انفیس اس کا بس علم تھا کہ قری اور ضیعف کی کشکش میں ضیعف ہی خسارہ میں رہتاہے اس کے باوجود انفول نے حیدرآباد کو جو کشکش میں ضیعف ہی خسارہ میں رہتاہے اس کے باوجود انفول نے حیدرآباد کو جو کشک طبح ہندوستان سے جنگ کرنے کے موقعندیں نہ تھا ' فنا کے گھاٹ آباد ویا ۔

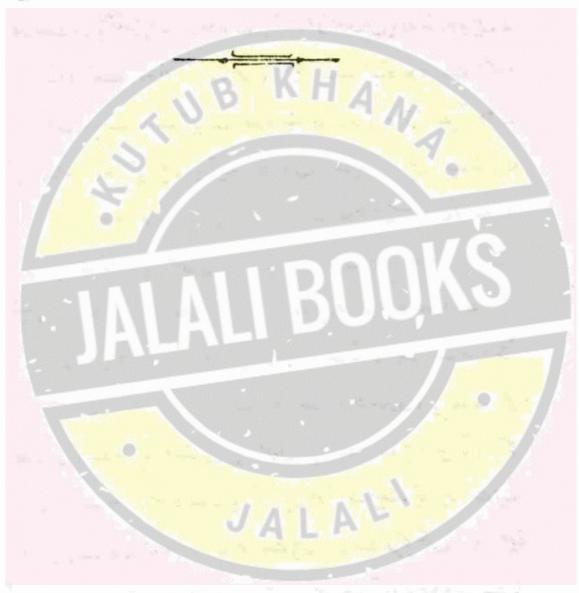

## حيدرآباوير فوجى قبضه

حیدرآبادی فرج کے ہتیار ڈالے کے بعد محکومت ہندنے نظام اور شی کے سمجوتہ کوطان نسیاں کردیا ، ہندوستانی فری فاتھا نہا ندازیں سکندرآباد اور بلام کی جماؤنیوں ب داخل ہوی حالان کردیا ، ہندوستانی فرج کی اس کامیابی کو ایجے تعبیر داخل ہوی حالانکو فرج مبصری کواب کے ہندوستانی فرج کی اس کامیابی کو ایجے تعبیر کرنے میں بی بی و قرق کی برد آزمان کے کرنے میں بی بی و قرق کی برد آزمان کے بعد جانچا جا آہے ۔ قوی اور ضیعف کے مقابلہ میں اول الذکر کی کامیا بی مہدید جارحیت

ای سے ام سے موسوم کی جاتی ہے۔

حدداً او کے قبضہ کے بعدہ ی طری گورز نے ایک حکمنا مہ جاری کمایک فیج نے اور اوی اور جہوریت کو بحال کرنے کے لئے حیدراً باویس قدم رکھاہے اس وامان کی بحال اس کا مطبح نظر ہے اور اب فک میں لاقا نوئیت اور غنڈہ گردی کو برداشت نبس کیا جائے گا۔ لیکن اس حکم کا اطلاق حریث سلافوں کی حداک تھا۔ ٹہر دیدراً او است نبر اور بیف سنقر باک اضلاق حریث سلافوں کی حداک تھا۔ ٹہر دیدراً او است نبر اور بیف سنقر باک اضلاق کو چھوڑ کر مواضعات اور دیم افوں میں بندو نونڈ وں نے فوج کی امدادے قیامت بر باکردی بھیلے عثمان آباد اور لاقوری ایک سلمان مرد کمجی زند بنیس بچا۔ ضع ببدریں سقوط کے ایک بخت کے اندر دس بزار سلمان مارے کے تقل وا ایک بخت کیا جائے گا۔ تقل وا ایک منظم منصوبہ کے تحت کیا جاتا تھا۔ کسی مقام پر فوج د اخل ہوتے ہی اعلان کرتی کم سلمان بہتیارہ الاکردی جس کے بعد این سے کوئی نوض بنیس کیا جائے گا۔ بہتیار



حواله كرتے ہى ہندو غند سے اور فوج ان پرجمبیٹ پڑتی اوران كا تتل عام كياجاتا. دهِ فَي صَلْح بدر الله ورا إو رضل كليركه الدكتوره تعلقه بموكرد ن ادر بكات آباد اوراكثر مقامات بر ایسا ہی عمل کیا گیا۔ اس کے بعد سلمان گھروں کو لوٹا جاتا اور انھیں آگ لگا دی جاتی عورتوں کی ارو ریزی کی حاتی . ہزارو ن سلم عورتوں نے تا فابوں اور کوؤں میں گر کرجانیں ویری-بعن مقامات رمندوو س نے مسل وں کو بچانے کی کوشش کی قرایف میں تہ تی کیا گیا۔ سفتوط حید رآباد کے ابتدائی چن<mark>د ہفتوں کا ابدا دی جماعتوں کی اخباری نمائندوں</mark> ادر رفا ہی کا رکوں کو اصلاع میں واخلہ کی اجا زت نہی ۔ اجتلاع سے جرملیں شہر پہنچی عیں ان ک ڈیے خون سے تر ہوتے تھے ۔ طرح کومت نے انجن صلیب اعمر کوا ما دی كام كے الله اندرون ملك مائے سے من كرويا عقا . بهى سلوك بيرون ملك كے اخبار نونسو کے ساتھ کیا جاتا تھا سکندرا باد کے نواجی ملاقہ الملگری میں سلم گرفتاریشدگان کے لئے ایک بہت بڑا کیمیب فائم کیا گیا تھا جہاں بارسٹس اور سردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ فیدیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ اس کیمپ نے جرمنی کے ازى ز ما نه كے مشہور بلس كيم كوشر ما ديا تھا۔ مجھے اچى طرح يا د ہے كو بندت سندرلال كا تخاد السلمين كے غير كر نقارمت ده تائدين سے ملا قائد كا قاضى عبدالغفارم حوم نے ج انتظام كيا تھا تو دوران گفتگويں ايك ركن و فدنے تلكرى كيب كوبلس كيب سے تشبیه دی تقی جس بر قاضی صاحب بڑے جراع یا ہوئے تھے۔ ہندوستانی قائدین میں بیندت سندرتعل کی وہ واحدستی ہے جفوں مے علی الاعلان سلما نوں پر ہندو مظالم کے وا تعات کو بلا کم و کاست پیش کمیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم بنیڈت جو اہر سل منرو نے اعنیں ایک نیرسگانی وفد کے سربراہ کی حیثیت سے حید رآباد بھیجا تھا۔ بینڈت ہنرو اور ملٹر حكوست تو دنياكويه با وركراتي تقى كه ميدرابادين نام بها دبيس ايحش كع بعدام المان قائم ہوگیا ہے اور کوئی ناخو سے گواروا تمات میں بنیں آئے لیکن اسی زمان میں بندست



سندرلال يلك اجتماعات مي روروكريكه رب ع ع ي ا

سوابقہ کاری تھاکہ ہندوستانی فرج آگے بڑھتی باتی اور اس کے نیچے کانگراسی
فنڈے ہرموضی برحمارکر دینے ۔ بالنوں کو پہلے قبل کیا جاتا ، پھرعوروں کی عصرت کی جاتی اور اس کے بعد زورات ، نقد ، فرنیچر، فلہ ، جانور اورجا گراو کی عام فارت گری ہرتی ۔ یس نے بے جیت کے مکا فات دیکھے ، عورتی دیکھیں جفیں ہوہ فارت گری ہرتی ۔ یس نے بے جیت کے مکا فات دیکھے ، عورتی دیکھیں جفیں ہوہ کیا گیا ، نیکے دیکھ جیتی کروئے گئے ۔ یس نے مواضعات کے کو وُں کوعوروں کی نسٹوں سے جرا ہوا ویکھا ۔ یس نے ایک ایک موض کا وورہ کیالکین تباہی کے کو نشوں کا مورہ کیالکین تباہی کے مرابع اوری کیا گیا ۔ یس نے باتھ انتھا کرا پنے ضدا سے لیجھا کرکیا
تو نظرنہ آیا ، شام کے وقت یس نے باتھ انتھا کرا پنے ضدا سے لیجھا کرکیا
تو بیجے واشوں کا شوار کرنے کے لئے بیجیا ہے ہی۔

ز تقام كے لئے آ بھے لئے آ بھی اور دانت كے لئے وات كى تھى دنيا ميں



خصیص نہیں کی گئی۔ انتقام اور پھراکٹریت کا انتقام انلیت بربے بناہ ، دہا اور اس کا کوئی بیانہ نہیں ہوتا ، اگر رضا کا روں نے ایک حصہ ظام کیا تھا وَاس کا سوحق انتقام میا گیا ۔ لیکن چرت اور ہوت چرت اس برب کہ ہندوستان کی فوج اس بربت کی وقع بن سیکن جب نوب کی ہندوستان کی فوج اس بربت کی فرق بن سیکن جب فینم نے وقع بن سیکن جب فینم نے ہتا ر ڈال دے تو پھر نہتے گرگ ں سے ان کی فوج نے بھی کہی تعرض نہیں کیا ، ہندوستانی فوج کے کامنا ما برمکس تھا۔ وہ حرت نہتوں ہی کو قتل کرتی ہی دوش اور فارت کری ۔ یس ہندوستان کی فوج نے بھی کئی میں اور فارت کری ۔ یس ہندوستان کی فوج نے کامنا ما برمکس تھا۔ وہ حرت نہتوں ہی کو قتل کرتی تھی اور فارت کری ۔ یس ہندوستان کی فوج نے بیاسان کا میں میں میں میں میں کارتے ہے ۔ یہ سان کی فوج نے اور فارات اور فقدی پر قبصنہ کرتی تھی اور فین ہے ۔ یگر سانان کا میں میں میں میں کرتے ہے ۔ یہ سفا ما کرتے ہے ۔

ہندوستان کی مخلف فیرجا نبدارجا عوں نے حیدر آباد پر مندوستان کی جا سے قبل و غارت كرى كے جوا عداد وشمار جم كي بن ان ت يا تغينه لكايا كيا ہے كوكم اذكم بایخ لا کوسلان مذروستنان کی فرج اور مندوغندوں کی بربریت کاشکا رہوئے اور سلما نوں کی بیس ارمیں روسے کی جا ئیدا د کو اوٹا گیا۔عور توں کی صهمت دری اور اغوا کا تر حساب ہی نہیں کیا گیا۔ ہزاروں عور قرب نے اِ دُنیوں اور مال بوں میر بر کر فرد کئی کا -صلع غنمان آباد اور نواجی علاقوں کی بین مزار عوران کو گرنت رکرے صور بمبی کے ڈو کری جیل میں منتقل کما تکیا جو مبعد میں اور بھے آباد جیل لائی گئیں۔ یہ سٹریف مسلمان عورتیں اور ان کے چوٹے نیے جس پیچارگی اور بے سبی کے عالم میں جیل میں وافل ہوئے مہس کی تغصیل ایک حشم دیدگرا و نے مصنف سے رو رو کر بیان کاحب کوسن کرسم کے رو گھے كرات موعلة بيدان كابيان مع كواس و قت وه غووجيل مير محبوس تقع ميتم مبيل ایک حیدرا یا دی ہندو تھا جس نے را وی کے علاوہ تین مربراً وروہ وگول ار المبسین) ان قیدیوں کی مقداد کے شمار کرنے پر ما مورکیا عور وں کی مامد بھی کہ دان کے حبم کے سيد ارج ريتے ، اپنے سينوں كو دوا پنالم يتوں ہے بيٹيائى ہوئى تقيس كري دار كے ناقر سنے اپنیں نیم جان کردیا تھا۔ کوئی جوان عورت اسی نظی ج غنزوں اور فرج کی ہیمیت کا شکار نہ بنی ہو ۔ اکثر ناکتخدار کیاں حاط بھیں نیجے بجوک سے بلک، رہے کے ۔ اس حالت کود کی کھر جیل کے سارے مسلمان قبیدی اور عبدہ دارزار وقطار رونے لگے ۔ شمار کنندوں یں سے ایک مربراوردہ ایڈ و کیدہ بیہوش ہوگے و بہتم جیل خلاس انسان تھا۔ اس نے فردی ان عور توں اور بچوں کے کھانے پیٹے اور علی ہ رہالشش کا انسان تھا۔ اس نے فردی ان عور توں اور بچوں کے کھانے پیٹے اور علی ہو رہالشش کا انتظام کیا ۔ ان محصومین کی تن او بٹن کا انتظام کیا۔

ج طع فوجی حدا کے لئے ایک منظم منصوبہ تیار کیا گیا تھا اسی طبع سیول نظم و نستی چلانے کے بئے ہی ایک مکل ایم پہلے سے تیارکر لی گئی تھی بلکہ حمد کے قبل مدوراروں کا انتخاب اوران کے مقا مات کا تعینات بھی کردیا گیا تھا ۔ حملے دوران میں اور اس ك بدوسلم عيده وارتشل كرون ك ، فوارج ك يا يك منا ن يل ك تح ال كى جك توفالی نہیں روسینی متی میں جران سلم عبدہ وارموج دیجے و بال بھی ان کے بالاوست كى حدثت سے مندولائے محد علا وہ ازس مندوستان كے مختلف صوب جا تے ہے پدلس کے دستے سینکرول کی تعدادیں حیدرا بادیں در آمد کے سی جہوں نے سلما وال برطلم وزیادتی کی انتها کردی مسفوط کے بہلے حدر آباد کی پونس سرحکومت مُتر لاکه رو بیر الا دخية كرتى تقى ميكن مبدين يه خرج ساد سے يانح كرور مركيا حس كا اعتراف حيدياً إدكم بندو وزير فيناس في كيا تها. ال في عبده دارون اوريولس في فك میں پیٹویت مستانی اوزسلمانول کے ساتھ نا انصافیوں کا ایساسلسلہ مٹروع کیا کہ سقوط کے بعد چند ما و بی کے عرصرس مسلما نول کی معاشی اور ا قصادی حالت ختم ہوکررو گئی۔ مس پرمجا نائیڈو دختر سنر مروجنی نائیڈو آ بنجانی نے ج آ جکل بنگال کی گورز ہیں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہم اربیل الشقار کو ہندوستانی پولیں کے مطالم کی مذا



کرتے ہوئے بہلا کہ حیدرآباد ہرا یہے سیول عہدہ دارسلط کے گئے ہیں جیہاں کے لوگوں اوران کے کلچرے داقف بہیں ہیں اورجوعوام میں اعتماد بحال کرنے سے قطعًا الکام رہے ہیں۔ اس کے برخلاف یہ عہدہ دارخکومت کے خزانہ پربار ہیں۔ فرقہ داری بینا دیر ہزاروں آدمیوں کو طلازمت سے برطرف کیا گیا اورصرف شہر حیدرآباد ہیں اس وقت ہے روز گاروں کی تعدا دایک لا کھے یکومت نے آباد کاری کی کوئی اسکمات افذ نہیں کیں جس کا نیتی ہے کے عورتیں فاحشہ ہونے پراورنے جیک مانے پر جبور برگے ہیں۔ مانے پر جبور برگے ہیں۔ مانے پر جبور

طری حکومت نے حیدرآبادی فوج کو تحلیل کردیا ، پولس اور المازمتوں سے التے زمادہ سلمان مخفیف کے گئے کہ تناسب آبادی کے لحاظ سے بھی ان کی تعداد کھے ہے گئی۔ اس اكتورس ميك كو جائدا دمنقوله و نيمنقوله كے اتمقال يرتحديد عايدكرنے كے ليے ایک قانون نا فذہواجس کی روسے ہ اراگست کے بعدے ایسے سارے أتعاً لات كوكا لعدم قرار ديا كيا جوسلمانون نے يا ان كے دست داروں نے كيا . أيت وا كى تورىية من (٢٦) قسم ك اناث اور ذكور رسشة دار شامل عقد سركارى جريره يس ایے (.. ه) نام شائع کے گے جن کی شداد رشتہ داروں سمیت باس بزار کے۔ بنے ماتی ہے متول سلانوں پر مختلف الزامات ما يركم انھيں پاكستان بجرت كرنے برمجور كمياكيا اكدان كى غير منوله جائداد منزار تيون من تقسيم كى جائد مساجد كى بع حراق كاسلسد شروع كياكيا ، ساجد كومبت خا دريس تبديل كياكيا أور اكثر مقامات يرمسجدي مندم كي كمين مسجد و ل كے سامنے با جا نوازی كا منتاعی حكم كومنسنج كياگيا۔ مدامسس ہے اردونعلیم ختم کی کئی مسلمان بیوں کو منتلی ، مربٹی ، کنٹری زبنی سیکھنے پرمجبور کیا گیا۔ جامعه عنما ينه جهندوستان ميں مادري زبان ميں تعليم كالك عبداً فرس كار نام تصاجس ی ت سیش تقسیم ہند کے قبل سی را جگو مال جاری گررز جرل ہند ا دُاکٹر را بندونا تھ میگور



ر بہ بہاورسپر و جیسے اوگوں نے کی تھی دہاں اردو فرریہ تعلیم کوخم کرے اسس کی بہا ہے انگریزی کورائج کیاگیا مسلان طالب علموں کے داخلوں پر پابندیاں عائدگی کئیں گذشتہ بیس سال میں جامعہ حثما نیہ نے ہندوستانی جامعات میں جومنفرد حیثیت حاصل کی تھی اس کوختم کردیاگی اور اردوکی توسیع و اشاعت کوجوم خدود ل اور سلانوں کی مشترکہ رزیان تھی ہمیشہ کے لئے روک دیا گیا۔ مرکاری دفاتر میں مہندی کو لازی قواردے کو مسلانوں کی طازمت سے برطون کرنے کا بہاز تراست اگیا۔

الئی علی اوران کے ساتھی وزرا رکو نظر بندکیا گیالی تعورت ہی دنول میں مہلا وزراور ہا کر دے گئے ۔ تاسم رضوی پر نفر بری جرائم کے از کاب کے انزامات عائد کئے کے اور اور بعد میں بی بی نگر کے مقد مرس اعفیں سات سال کی قید باشقت کی سنزا دی گئی ۔ سرعبدالرحمل کو وکالت کی یول اجازت بہیں دی گئی کہ وہ باکت نی تھے ۔ انگلہ تمان کے منہور بیرسٹر را برٹس اور مدراس کے سٹروسنیٹ چاری کو اس کئے وکالت سے منے کیا گیا کہ دہ اردو ہے ، بلر تھے حالان کہ حبدرا با دکی عدالنوں میں بسیول مرتب فائر منظم اسر بیج بہاور میروا مراکل ڈی کوٹ نیاسوای اسٹر نارش جسے با یہ کے وکالا نے عدالت العاليہ سے اجازت کے بعد الگری میں بیردی کی اور انفیس اجازت دی کی عدالت مقرری گئی تھی اس کا جج ادرو

اقدام ستحدہ میں ہندوستانی نمائندہ نے اپنی حکومت کی جانب سے یہ وعدہ کیا تھاکہ ہندوستان اور حیدرآباد کے ستقبل کی پھومت کی افرات اور حیدرآباد کے ستقبل کی پھومت کی وعیت کا تصفیہ عوام الناس کی رائے معنوم کرنے کے بعد کیا جائے گا جس کے لئے باخ دائے دہی کی بنیا و پر محبس دستورساز کی تشکیل عمل میں ایسے گی کیکن مہندوستان ان مدارے مواعی سے منوب ہوگیا ۔ حیدرآباد کو ہندوستان میں ضم کرمے بیسا ل

ہندوسسنٹا ن کا دسستود لوگوں کی را ئے معلوم سے کہ بینپر نا فذکرد یا گھیا۔

الٹری مکومت کے قیام کے ساتھ ہی نظام کوہندوستان ہیں دیگر ریاستوں کی طح الرکت پر مجرد کیا گیا۔ نظام کے ام سے جدراآباد پر الٹری گورز کے حکومت قائم کردی گئی ۔ نظام کی حبیثیت ایک قیدی سے زیادہ باقی ندری ۔ المری گررز نے اپنے خط مور فریکم فروی سے شاور اس کے بعد کے ایک خط کے ذریعہ نظام کی خدمت میں چندست انظام بنی سندین کی جن کو بعد س ایک مقدس سماہرہ کی صورت میں تبدیل کیا گیا جس کے ایک منسری کی جن کو بعد س ایک مقدس سماہرہ کی صورت میں تبدیل کیا گیا جس کے ایک منسری مکومتہائے ہنداور حبید را باد تھے اور دو سرے فرق نظام ، الٹری گورز بنے نظام کو حیرراً باد مقدمت الله کو قبول میں ایک گیررقم قرص کے نام میں اپنا وقار بند کرنے کے ان ٹرا نظا کو قبول کی کورز میں اپنا وقار بند کرنے کے ان ٹرا نظا کو قبول کی کا نام نے کرنظام سے ایک کیٹررقم قرص کے نام سے دوسول کی گئی ۔

معا برہ کے قرابیہ نطام اوران کے ابل فاندان کو ان کے مارے شخفی اعزازات ،
مزاتب اورخطابات بڑا زادی مندکے تبل اضیں حاصل نے انرون و بیرون فکٹ استال کرنے کی اجازت دی گئی۔ کم اپریل سنھ شکسے نظام کوجیب فاص کے لئے ۔ ۵ لاکھ کی رقم جو تمام محکسی بالے ۔ ۵ لاکھ کی رقم جو تمام محکسی سے بالے ۔ ۵ لاکھ بی رقم جو تمام محکسی سے برس ابی پر برسادی اقساطی سے برس ابی پر برسابی ٹال الیال الیمال قراریائی اور اس کی اوائی کی ذمہ داری صحومت بہند نے تول کی۔ یہ مقبیلی ٹابل الیمال قراریائی اور اس کی اوائی کی ذمہ داری صحومت بہند نے مورست بند برقم موجدہ نظام کو تا حیات الیمال بحری ۔ اب کے بعد جانت بنوں کے لئے مورست بند برس کی علاوہ مالاکھ کی ایک رقم محل و قدیمی دیتا ہے کیا گیا۔ بعدی شعور ہوئی ، مزید ۱۵۲) لاکھ کی رقم اس آمد نی کے معاومت میں دیتا ہے کیا گیا۔ بعور فی میں سے ہوتی تی اور جس کو ریاست بی شم کرمیا گیا تھا ۔ نیز دو شہزا دوں اور شہزاوی و دو ہوتا دوں اور شہزاوی و دو ہوتا ن کی ادائیگی کی طمانیت دنائی گئ



3

کو العِمال ٹ د نی ۵۰۱) لاکوسا لانہ کی رقم "ج بیک اد انہیں کی گئی ۔علاوہ ازیں مرفخاص سالانه تھی ۔ قانون انضمام مِاگیرات کی رو سے دس سالم الدنی بطورمواون، اوامونی میابک تھی جس کی مقدار م اکرور ۲۵ ما کے ہوتی ہے ۔ اگر بیس سالانداقدا طربی بھی یہ رقم اداکی باتی توسالاند ( با ۱۲) لا که کاسماوصد او ۱۱ جوتا لیکن اس کی بجائے نشام کوتا حیات مرف دیر لا که سالان دیے گئے . پیر صرفحاص کو دیوا فی علاقہ س صنم و کردیا گیا نسیکن اں کے واصلات اور واجیات کونظر انداز کردیا گیا۔ اس آمدنی سے شاری فاندا ف ادر ان کے سوسلین کی پرومیشی کا باربرواشت کیا جاتا تھاجن میں حیدرآباد کے سابق فرما نبروا ڈن کی اولاد اور ان کے متوسلین بھی ٹ مل ہیں جن کی مجموعی تعداد (۱۲۲) ہزار ا فراور پشتمل ہے۔ اب ان سب کی ہرورش کا ہار نطاع سے جیب خاص بینا اُر ہوگیا ہے۔ معاہدہ کی روست کنظا م کواپٹی جا گراہ منفقہ لاہنے منفقہ لدکی فہرست بھی حکومت بندکو روانہ كنى يرى مراج يرسي كى حييثة ع نظام كى إلى من كونى سياس اقتدار بانى نار با ا ورجیب کا بگرس کی معلندیانسی کے سخت نسانی بنیادوں پرحیدرآباز کی تعتیم عمل میں ا فی توحیدرآباد شہر المنگاز کے اعدال کے ساتھ اندھر پردلسیش می ضم ہوگیا اور آ مے دیکر اعتقاع سومحات مہاراشٹر درکرنا تک میں شرکے کردستا گئے اسا بقدریا ست حیدلآبادیس مسلما فرن الاتنا سب ها فیصد تھا لیکن، من مبریراً برهراصوبہ کے قیام نے اس تناسب کوا در بھی گھٹا دیا ،سلمان اب بہاں ۵-۹ فیصد سے زیادہ نہیں ہے اس عدید صوب میں زخیام کی جیٹیت ایک معزز شہری سے زیارہ نہ رہی ۔ المری گورنمنٹ نے حید رآباد میں قدم رکھتے ہی مسلانوں کے سیاسی اقتدار کو توختم ہی کردیا تھا سکن معاشی اور اقتصادی حیثیت سے بھی انفیس اپنی مخلف اسکیمات کے ذریہ اتنا تہاہ کیا کرمسلمان اسپیت اقوام ہے بھی زیادہ بس افتارہ ہو میج ہیں بہسلام

ے فلاف ہندو مذہب کی یہ ایک شغم سازش ہے۔ اس کی حیدرآباد کی حدیک تخصیص نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے تمام صوبجات یں سلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیاجار با ہے ۔ شدھی اور تبدیلی مدہب کا بھی ایک منظم پر وگرام بنا پاگیا ہے اورسلما نوں کو اہت م مسته مبندومت ميں ونرب كيا جار إس - اقتصا وى اورمعاشى بدعالى كے اخلاق وكروار بر جوانرات مرتب ہونے ہیں دہ اس وقت حبررا با دی سلم ابادی میں بررجر اتم موجود ہیں حيدراً بادكم مسلما نول رج سفّا كاند مظالم اورانسانيست سوزجرا عُمْ كَ مُحَالِمُ اوراج يعي الخيس كسي بيسي نوعيت من روبعمل لاياجا راب ووعيد قديم يا ازمنه وسطى كة تاريك دور کے واقعات نہیں ہیں بکہ بیسویں صدی میں حبکہ سائنسی <mark>ایجا دات نے د</mark>نیا می<sup>خا</sup>سلہ كالعدم كردياب، جبكر دنياكے سارے ممالك سمث كرايك دومرے سے اتنے قرب موسے بیں کوائے دل کی دو کرئیں ایک دومرے کرسنانی دینی بیں ؛ جبکرا خبارات نے رائے عالم كواتنا بيدار كرركها بي كه دنيا كركسي كوشه بي بجي علم اور مندى كوبرد اشت نهيس كيا عبالما جبکہ انسانی طوق کی حفاظت ہی کے لئے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا ہے اور دنیا کی اس سب <mark>سے بڑی اور ذ</mark>ی مرتبت جماعت کے سامنے سرمحمد ظفرا <mark>شرفیا کی اعلیٰ خطیبا ن</mark>املا جدراً باو پر ہندوستان کے مطالم بان کرنے میں ضائع گئیں اور اس جا عت کے کا نوں رجوں کے دریں گی مقیقت یہ ہے کہ طاقتورا ورکز در کی حبّ میں قوی می کسبتاليد كرتے بيں ليكى ندرت كے انتقام كوكوئى نہيں روك سكتا . ہندوستان نے طالت وقوت كے زعم س حیدرآبا دیرج سفاکیال کی ہیں وہ ایک روز رنگ لاکر رہیں گی اور ہندوستان كونس كاخياره عبكتنا پڑے گا۔ تا يخ اپنے آپ كو دہراتى ہے اور شلوم كوايك زايك دان انصاف متاب

\_\_\_\_<del>\_\_\_\_</del>

## ومته داري كالتعين

حدر آبادی تبابی کی ذہرواری کس بیعاید ہوتی ہے ، دکن سے سلانوں کے جاہ وصلال کا آنتاب کیے دیکھتے ویکھتے و ب ہوگیا ؟ لاکھوں سلمانوں کے قتل اوران کی اربوں روپے کی جائدا دکے اٹلا مٹ کے کون ذمہ وا رہیں جکس کی نا عاتبت اندلیش پانسی نے حیدرآباد کوختم کیا ۔ یہ ایسے سوالات ہیں جستوط حیدرآباد سے آج کے و ہوں س بیدا ہوتے 'رہے ہیں لیکن کبھی مضائق کی روشنی میں ان کے جواب بہیں ملے ۔ اس كتاب كى ابتداي م ف وكن ينسلم اقتدارك الخطاط اوراس كے خات كے اساب وعلل برسیرعاصل بجث کی م دیکن اس باب میں ہم حید رآباد کے سفوط کے فرری اسباب كومتيس كرنا چاہتے ہيں . كيونك دام طور پر يفلط فهمي پيداكرنے كى كوشش كى كمي ہے کر حدر آبا و نعام کی غداری کا شکار ہوا لیکن ہم و اقعات اور حقائق کی روشنی میں و مجيس كے كروا قعاً نظام ذمه واربي ما حكومت حيدراً إد اوراس كى سلم قياوت -بندوستاني بونين اورحيدرآباد كأكفت ومشنيدكي سارى تفصيلات سائي أكطيخ کے بعدیے چیزروزروشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ گفتگو سے کسی مرحلہ پر نظام نے اپنی حومت کے کسی فیصلہ کے خلاف عمل نہیں کیا۔ ارجون سیسے شکی ازادی کا فسنسوان نہ صرف تا وٰن حکومت ہند کی پوری اتباع میں تھا بلکہ ملک کے دو بڑے فرقول یعنی ہندوؤں ادرمسلانوں کے عذیات کا آئینہ دا رہجی تھا۔ اس میں ہندویستانی حکومے

اشتراک کی مشکش بھی موج و تھی ۔ اس فرما ن کوجس کے جاری ہونے ہیں اتحاد السلمین کا کوئی اِتھ بہیں ہے میدرآ با دکی آزادی سے منشوری حیثیت حاصل ہے اور چونکہ میلمانوں سے احساسات اور تمتا وں کا مظرفها اس اے اتحا واسلین نےسب سے زیادہ اسس کا خرمندم کیا۔ اس فرمان کر مند ومسٹرا ن نے بھی سبت زیاوہ ایمیت دی کیونکوشدوستا کی وحدست اور ریاستوں کے انصفہا م کے سفویہ کی اس سے صریح نفی ہوری تھی ۔ بہی وجے کہ ہندوستان نے گفت وشنیر کے ابتدائی مصلہ س حیدرا یاد کو دو سری ر استوں کے مقابلہ میں زیادہ مرا وات دینا گرارا کیا تا کیسی نیسی طیح حید را باد کو انڈیا ونن سے مراوط اور والستر کرنیاجائے۔ نظام نے مونٹ سین کے ام اج برطانیے کے نمائندہ کی حیثیت میں جو دوخط شکھے تھے اُن سے بدامرمترشع ہوتا ہے كر هيدرآبا دكونظها م وه مقدام ولانا جائية تقد جراصعباه اول كے زمان ساس كرحاصل تقا سائقى عبدرا بالم يح جغرا نيائ عل و قوع كے لحاظ سے اور مندوستا ے اچھے تعلقات قائم رنے کے مرتظروہ امورخارج وفاع اورمواصلات کی حوالگی مر بھی آما دہ ہو گئے تھے جس سے لائق علی کا بینہ نے بھی کھی اختا ن نہائ یوں تو کئی سال سے مروالٹر ما محکن صدرآباد کے دستوری مشیر تھے اسیکن مونث میں کے ہندوستان کے گورز جزی برنا مزد ہونے کے بعد مرد الرسے حیدراً باد کی وستوری کتیموں کے سلیھانے کی بڑی توقعات واسترکی کئی تھیں کیوں پر ر مرف مونث بيش كي شخصي د وست عقع بلكه حكومت برطانيد بريحي ال كا ا چیا انزیقا اوروستوری سُراکل میں ان کی رائے کو ماہرا نہ حیثیت ما صل بھی ۔ سےال سرلطان احدركا تفاجرقانوني اوردستوري معاطات بين بندومستان كمنتخب لُوُں مِن شَمَا رکئے دیاتے تھے ۔ ان دو نول نے حالات اور دا تعات کا جائزہ لے کم حید را باد کے لئے سنا سب رین شرا نط عاصل کرنے کی کوشش کی تھی برکنے اور منزل



ے واقد نے جس مے ذریعہ و فدکو وہلی جائے سے جبراً روکا گیا گفت وست میں می کو بدمزه کردیا اور لید کے کسی و فد کو حکومت بند کے یاس برخواست سف و وفد کے مقابد میں عشر عثیر وقعت اور الهمیت صاصل نو ہو سکی۔ معابدهٔ انتظام جاریه پراه ار کے حیدرآباد نے سب سے بڑی فلطی کا ارتکا كايبى موقع متقل معايره كے الے سب سے زياده سا زاكا رفقا بندوستان تعتقت یں مشکلات اور مصائب میں تھوا ہوا تھا اس کوسب سے بڑا خدشہ اس امر کا تھا کہ كېس ميدرآباد يكتان س شركيسانه برهبائي معلاده ازيس تفتيم كي دجه ست شمالی ہند حضوصاً وہی سے لا ہور تا۔ یے علاقے برترین تسم کے فرقہ وارا نا ضاوا کے شکار تھے ' ہندوستانی ریاستوں س جندریاستیں انفٹرا م کی آبیم کے خلامین عمل كررى تقيس كثير كا تعنيه ايك مصا نك صورت افتيار كركميا تصالسيكن حيدرآباد نے اس موقع سے فائدہ نہيں الحايا بكداس كر عاصى معاہدہ كى الكيب ساله مدست میں طاقت وقرت ہم پہنچا کہ ہندوستنان سے بمسری کرنے کا خیال سیدا ہوگی<mark>ا معاہرۂ جاری</mark>ے کے لئے جھتاری والے دفدنے عِرشرالیًا حاصل کی مختیں ان کی نوعیت عارضی ہی تو تھی اس عارضی انتظام کے سے وفد کر جہ آ دیلی جانے ے روکے کی کوشیش ایک اسی سنگین نلطی تھی جس کا بعد س کھی ازالہ منہیں كياجا سكار وفدكى تبدئي سے زون حيدر آبادك وقاركو معدر سنجا كله سريد ومند كواف بشروك مقابله س كونى كاميابى واصل مرسكى اورديدرآبا وكوبندوستان بنظن ظا بركرن كا موقع لل كما يكمات ومشنيدكا طريقيريه يهاكد اين عزا مم كو حصياكر فریفین ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔حیدر آبادے قائد من خصوصاً قاسم ضری این آپ کواس صول سے سنٹنی سیجتے تھے ۔ اگراٹ کی کھلاڑی اپنے سارے نیتے مقابل کودکھا دے تو کہا وہ کہی جیت سکتا ہے ؟ حیداً بادیں شروع سے آخر

مک یہی ہوتا ۔ ہا ۔

متقل معاہدہ کی گفت وسٹسیند کی اکای اور ۱۹ رجون کے ساہدہ کے لائنے کی ساری ذمہ داری حکورت حیررآیا و برعائد ہوتی ہے . نظام نے اپنی کا بینہ کے كسى فيصلے سے الخراف نہيں كيا. نظام سے افي كا بينہ كے بس بشت مرف أيك حرکت سرز د ہوئ اور وہ سرمرزا اسمعیل کومفاہمت کی زمین ہموار کرنے کے لئے د بلی رواند کرنا تقا مرمرز اکی تجا ویزخواه کتنی بی حقیقت بسندانه کیون دمون وه ہند وستا ن ہی کے خیالات کی ترجها ن تقیس سکن نظام نے ا کفیس شرف تبولیت عطا ہنیں کیا اور اپنی کا بینہ کی متعینہ یا نسی سے روگرد انی ہنیں کی۔ آخری است وشعید کے انقطاع کے بعد جب سیاسی مطلح با تکل تاریک ہوگیا تھا اور کہیں سے بھی کوئی شعاع امید نظر نہیں آتی تھی اورانسیا محسوں ہوتا تھا كحيدراً بادكيكشي اب ووبن والى ب تو نظام نے كے يم منسى كامهارا ايا۔ ايك با دستاہ جس نے اپنے ملک کے خزائے اورسارے دسائل اپنی حورت کے لئے وقف كرر كھے ہوں اگر يحكوس كيت كو حكومت نے ملك اور إدستا و دونوں كو تبارى كے آخرى كنارے يرلا كر اكرديا ہے ترباد مشاه كرفط أن في خفاظت كاخيال بيدا ہو كا حضوصاً جبکه یه باد شاه دنیا کامتمول ترین شخص مجی تھا بسوال یہے که اگرنفسام کے ہم منٹی سے کوئی سمجور ترکرتے او کیا حدر آباد نوج کٹی سے رہے جا تا ہ نظام کا یہی وہ عمل تفاجس نے متمرحیدر آباد کو تباہی سے بچانیا۔ وکن کی سات سوسالمسلم قتلا کی پونجی اس شرمیں جمع تھی ۔ یہاں مسلما نوں کی اکثر میت تھی اور ان کے گھر آباد ۔ا ور خاندان خوش حال تھے۔نظام کے الحماخرے فیصلے ہندوستانی فرج کو (جس کے منہ موتعل و فارت گری کا مزه کک چیکا تھا) شہر میں نواتخانہ دا خلہ سے روکارحال<sup>ا</sup> بحد قیاد ت<mark>ہ</mark>وزار ک دی فی سن نے این کتاب س بنا یا ہے کہ حکومت صدر آباد نے ۲۲ کروٹرروم علط طریقوں

سے مرکز کی صیثیت سے اس کی پامالی میں شبہ نہ تھا اور اس کا ہندوستانی فیح کے ایٹروں اور نونڈوں کی ہوسنا کیوں سے محفوظ رہنا نامکن تھا ،

الظام نے خلاف امید اتحاد السلمین کابہت ساتھ دیا۔ ان کے سے بہت آسان تھا که وه لائن علی کی و زارت کو برطرف کردیتے اور مبند وستان سے اپنے حسب و لخواہ سمجھوتہ سمر لمیتے. " قاسم رصنوی کے متعلق ان کے خیالات اچھے نہ تھے ۔ سیکن نظام فا موسش کیوں ہے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں سب سے زیادہ نمایاں سب نظام کاجذبہ آزادی تھا بانی پیرا مؤسلی اور رز پرنسی کی رہشہ دو انبوں نے اتھیں تخت نشینی کے بعدے اب کر کیج جس بینے نہیں دیا تھا۔اب ان دو ہز ں کے دخے ہونے کے بعدوہ ہندو ہے نین کو اس منصب یرفائز ہوتا نہیں دنکے سکتے تھے. ان کو انگریزوں سے امدا دکی او قریقی اور حدر آباد کے المجنٹ جزل ہوائے انگلتان کی کوشٹوں سے یا بقول علی ما ورجنگ حیدرآباد ہوز می فیر محلف صنیا فتوں کی وجہ سے مشرچیمیں یا دو مرے برطالزی میڈروں کے بیانات یا مضامین اخباروں میں شائع ہوتے تو نفام کی اسدوں کوسہارا مالکی ظریزوں کا وطاقی مووہ فرائیٹ کرگئے میدرآ بادے اپنے دوسوسالم تعلقات کے زبانی انگریزد س سب در آباد کے ساتھ اچھاسلوک کیا تھا ہ مہیشہ حیدرآبا دکواہے افواض کے لئے ہتعال کیا اورجب حیدرآباد کوامداد اور تعاون کی ضرورت محسوس ہوئی توانگرمزوں نے کھلی بدعهدى كى علاوه ازي مندومستان ت قدم الكوف كي بعد الكريز اوى طور يردير أباد کی کوئی اعانت کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ووسری وجہ پاکستان کا قیام تھا۔ نظام کویدماورکرا إ كي تفاكه أكرحيدراً إدبر بند وسسمان نے فرج كشى كى ق پاكستان خاكوشس نبيس روسكا. اس طیع صیانی کونسل سے بیجا تو تعات وابستر کی گئیں واس ادارہ میں حیدرآباد کا مسئلہ بیش کرنا ہی غلط تھا۔ تمیسری وجہ رغنا کارنظیم تھی حب نے قاسم رصنوی کو اتنا طاقتور کردیا تھا کہ نظام سے زیادہ تاسم رمینوی کا طوطی اول ریا بھا مجذبہ آندادی اور قا کرین کی

<

مذبات انگیز تقریروں نے سلم عوام کو عواقب سے فافل کردیا تھا۔ فرج اور پولیس کی وفاواری کو بھی نفل م سنت نظروں سے ویکھنے لکتے تھے۔ وہ اتحاد السلین کی مرتنی بربطنے کے لئے بچور تھے اپنی مرضی سے اگر وہ ایسا مذم انتقاتی جو اتحاد السلین کے ضلاف ہونا تر ان کی اپنی عافیت اور دولت دو نون کو خطرہ نصابہ اس کے علاوہ وریار کی ساز شیر بھی بخیں۔ اتحاد المسلین اور رضا کا روں کی طاقت وقرت کے افسانے اس انداز سے بیش کے جاتے والمسلین اور رضا کا روں کی طاقت وقرت کے افسانے اس انداز سے بیش کے جاتے دفیار کی بخیرہ انداز کے بیش کے جاتے دفیار کی بخیرہ انداز کی جو مست کو دیوار کی بخیرہ بناویا تھا۔ تا ہم آخر وقت کے ایکوں نے اتحاد المسلین اور اپنی حکومت کو دیوار کی بخیرہ بناویا تھا۔ تا ہم آخر وقت کے اور انداز کی جاتے دولوں ناکام ہم گئے قراد دیا تھا دیا گئی جب ایخوں نے مسیس کیا کہ فیادت اور کھومت دولوں ناکام ہم گئے قراد را ہے جاتھ کا در دازہ کھ شکر کی شاری کے سے کوئی چارہ دنتھا جس سے انھیں اپنی اور اپنے خاندان کے عارضی شحفظ اور شہر حدید کا او کوئو تھی طور پر نشل و فار تھی کی سے انھیں اپنی اور اپنے خاندان کے عارضی شحفظ اور شہر حدید کا او کوئو تھی طور پر نشل و فار تھی کی سے بچانے کا کو تو تو تا گئی گئی ہے کا کوئی گئی گئی ہے۔

حدرآباد کے سقوط کی بوری ذرمدداری اتحاد المسلمین اور حکومت حیدرآباد برما گرم ہی جہر سے انگار کرنا حقائق کی پروہ بوشی کے مرادف ہے۔ بہاد ریار حبائک کو اپنی زندگی بیافیین کو بلی مختاکہ انگریز ہندوست ن کو کہی نہیں چوڈیں کے بیکن جبگ کے افتہام کے بہلے ہی ان کی موت واقع ہوگئی اوروہ یہ دیکھنے کے لئے زندہ نہ رہے کہ جبگنا ہے افتہا م کے باوج د انگریزوں کے افتہاد کا جنازہ نمل ما تھا۔ ان کے پاؤں ہندوستان سے اکار کھی بیاج کے اور بعد کے حالات میں زمین آسمان کا فرق بدا ہوگیا قیا۔ ان کے پاؤں ہندوستان سے اکار کھی بیاج کے اور بعد کے حالات میں زمین آسمان کا فرق بدا ہوگیا تھا۔ جبگ سکے پہلے کے اور بعد کے حالات میں زمین آسمان کا فرق بدا ہوگیا ۔ بہادریار جبگ دندہ رہی تھی۔ اس فرت کوجیدر آباد میں کیسے وبایا جا سکتا تھا ۔ بہادریار جبگ دندہ رہی تھی ہو جاتے ۔ ڈوبتا کیا تھی تا کہ طاوہ از میں حیدرآباد کے ہندا ہی دیدرآباد کے ہندا ہی دوران کی عفل میں کا سکتا ہو جاتے ۔ ڈوبتا کیا تھی اس فردادار سے دہ متا ش

مقے اوران کو اپن زبان وقلم بر پورا قالوماصل تعلمان کی زبان سے ہندووں کی بے جا ول آزاری نہ ہوتی اور ان کی رہبری میں رضا کاربح یک بے لگام نہوتی فرض پر کہ مندود کے داوں میں آتش انتقام نہ مجر کتی اور نہ قتل وغارت گری کے عام مواقع ہا تھ آتے۔ ابوالحسن سیدعلی کے اثرسے کل کرفاسم رصنوی کواپی عقل و فراست کے متعلق علط فہی پیدا ہو گئی تھی ۔ اتحاد السلمین کے اندر جتنے سبنیدہ اورصائب الرائے عناصر سکھے ا مخیں قاسم رصنوی نے اپنے ساتھ بنہیں رکھا بکدا بنا نخالف بناکر ایفیں دارات ما م یں قدم رکھنے نددیا اور اپنے اطرات نامجریہ کار ایم عقل اور خوشا مدی لوگوں کو جمع كرليا - مندوستان ك كنت وشنيدك دوران متددا يسے نازك لمات آكے تھے کراتجاد المسلین سے باہر دو سری مسلم جمیا عنوں اور دا نشوروں کو جمع کرکے ان سے مشور<sup>9</sup> كياجاتا . فك مين السي بسيون قابل مستهان تقيين جن كے دل مين قاسم رصوى سے بنرا ورجه رياده حيداً باوكا وروغها ١١ رجعلم الجرب عراورة الميت فراست اوردبريس تاسم رمنوی سے ہمیں زیادہ بڑھے موٹے تھے لیکن جبال محلس ہی کے ذی فیم لوگوں کو قرميب ناكن وياجا الهووبال مجلس ت بابروالون كاكيا كذر بوسكما تفا. اس طع ايس سكامه نيز دورس ايسے اركان كوباب محوست ميں لمائتي جن كے اندرمكومت كى كرائبها

زمہ داریوں کو اُ تفائے کی المیت ہی شخفی ۔

زاب انظام علی خال آصف جادتا فی کے زمانہ سے حیدراً باوکا دفاع اگرزوں

کے باتھ میں جلاگیا تھا۔ حیدراً بادکی فرجی قرمت صفر کے با بریعتی ۔ خارجی تعلقات کے قیام

کا حیدرا آباد کوحی نہ تھا اور آخروقت تک برطا فری ہیرا مؤشمی حیدراآباد کے ہر شعبہ زندگی

برمسلّما تھی۔ آزاد کی ہمذکے وقت حیدراآباد کے پاس برائے نام جدیدط زکی فرج تھی ملک

برمسلّما تھی۔ کوئی کارخانے نہیں تھے اور دوسوسالہ فرجی جودتے حیدراآباد کے فرجی خا نمانو

رہناکارنینی کوکی عسکری اہمیت حاصل دیتی بحدد آباد برجملوکا جا اُد تاسش

رخے کے لیے ہندوستان نے رضا کا روں کدا ہمیت دینی سروع کی جس کا حیدرآبادی

یہ مفہوم لیا جانے لگا کہ ہندوستان اس سطیم سے خالفت ہے۔ ہندوستان نے رضاکاروں کو

ہمادہ ہیکار کرنے کے لیے سرحدی جنگا ہے ا ور اندرون ملک تخریجی کارروائیاں شروع

میں ۔فدرست ملک کے صبح جذبے نے رضاکاروں کو مقابلہ کے لئے آبا دہ کمیائیل صلد

میں ان میں نظر وضیط ختر ہوگیا۔ اور اُن سے ملک میں اہل ملک کے ضلات ایسے جب اُئم

رزد ہوئے جن سے مسلمانوں کی گردین منرم سے جھے جاتی ہیں ، جب بین نظیم کنٹرول

سے بہر ہوئے جن سے مسلمانوں کی گردین منرم سے جھے کہ جاتی ہیں ، جب بین نظیم کنٹرول

سے باہر ہوئے کئی تھی آباس کا تحلیل کرویا جانا ہی بہتر تھا لیکن آخو وقت تک اس کو

باتی رکھنے کے لئے ایسی تا ویلاست کی جاتی رہیں ، حکمی اچھی سکوست کے لئے ممزا وارد

ایک جدید مارمنی محورت کی تشکیل بر ہندوسٹان کواصرار تھا کین چ نکھ اس سے اتحاد اسلمین کے اقتدار پر صرب کاری لگتی تھی اس سے نہ قاسم رصوی اپنی قیادت جو ژنے تیار تھے اور نہ در رواء اپنی کرسیاں ۔ ملک کے اجتماعی مفاد کو انفرادی منفت کی قربانگاہ کے بھنٹ چڑھایا گیا۔

آخری گفت و طنید کی تفصیلات معلوم ہونے کے بدتویان ظاہرہوتا ہے کہ حدر آبادی حکومت اور قیادت دونوں معقویت سے کرسوں دور تھے۔ یہ ب بی النے تھے کہ ہندور ستان ایک عظیم طافت ہے اور حیدرآباد کو شرکت پرمجبور کرنے کے لئے اس نے اصول وا نصاحت ہر جیزکو بالائے طاق رکھدیا ہے۔ اس کو ذاقوام متحدہ کی برواہ ہے نہ رائے عالم کو وہ فاطریں لا آہے۔ بھیریے اور بکری کے نیچے کے قصے کو برواہ ہے نہ رائے عالم کو وہ فاطریں لا آہے۔ بھیریے اور بکری کے نیچے کے قصے کو

إرباربليث فارم سے وہراتے ہوئے حيدراً إ دي قائدين نے اس كمانى سيسبق مصل بنیں کیا۔ تاسم رضوی نے اپنی استستعال ابھے تقاریہ سے انڈیا لینین اور عام مندؤوں کو حيدرآباد اورسل لوك كاجاني وستمن بناليا تقاء مندوستاني فوج كي ول مي بي آتشس انتقام بعراك المي تقى جينا بخ جب حيدراً با د پرحمله بهو الومسلما نول مي كسي تسم كي رعايت روا نہیں رکھی گئی۔ مرد عورتیں نیجے لاکھوں کی تعدادیں تدین کئے گئے ، جا کدا دیا تیں اورعورتیں رسوا ہوئیں ۔حدرآباد کے پاس ہندوستان کی فوجی قرت سے زیادہ م بیب ایک طاقت متن متنی حب کو ایک عالی دماغ سیاس ہی بہتر طور پر استعال کرسکتا تھااور یکھی حیدر آیادی ۱۵۱) فیصد مندو آبادی ۔ فرجی حملاسے بہت پہلے مندوستان کو سب سے زیادہ تشولیش اس امری تھی کہ حیدرآبا دیر فوجی حملا کے ساتھ ہی کہیں ہندوو منے قتل عام کاسلیلہ شروع نہ کردیا جائے ، اس لئے ہندوؤ س کوحیدر آباد کے متصلہ صوبجات مین منتقلی کی کوشش کی گئی اور اکثر خوشحال اور ستول خاندان متعل کی کامی محیکے لیکن ان کی تعداد عام ہندوؤں کے مقابلہ س بہت ہی کم تھی ۔ ہندوستانی حکوست کو دور ا خدشہ ہندوستانی مسلانوں کی بغاوت کا تقامینا مج<mark>درآباد برحما کے تب</mark>ل متصله صو بجات مندمي جن سلم عنا صرے شورش كا اغدسته كما ان ير مندو ستاني حوست نے نہ صرب کوی مگرانی ہی قائم کی بلکہ اکٹروجشیتر میڈرتسم کے وگوں کو نظر سبد كرليا.ليكن ميدراً بادك مقامى مندوكوں سے حكومت مندكو آخرو تنت كك تعلق خاطر تھا۔ قاسم رصنوی نے اپنی بعض تقاریر میں اس جانب است رہ بھی کیا تھا کہ منہ وستا نے حملہ کیا تر یہاں اس کر بجز راکھ کے ڈھیراور لاسٹوں کے کچھ نے مطے گا۔ بہی وجر تھی که حیدرآبا دیرحمله میں طوالت ہوتی جارہی تھی ۔حیدرآباد کے مقامی ہندو بھی انتہائی دسنت زوہ نھے ۔ میکن عام سلمانوں میں ہندوگوں کے خلاف کسی تسم کا جذر بُرمنا فر نه تقار آخروقت تک مهند دسلم روائتی اتحادین کوئی فرق پیدا منس موالیکن



مندوستاني حكومت كومسلما نون خصوصاً رضا كارون سے بير خدشه لگا بوا كتاكروه ہندووس کو ترتیخ کردس کے بیرا زیشہ حقیقتاً کننا ہی ہے بنیاد کیوں نہوں کا اس کو تجارتی طور پرلین دین کا ذریع هضرور بنایا جاسکتا تقا . مندولو ل کی جان د مال کی مفاظت کے معاوضہ بیں مسلمانوں کی جان ومال کی حفاظسنہ کا سودا کیاجا سکتا تھا۔ حیدرآباد کی فوج حبزل العیدروس کے زیر کما ن تھی حبفیں ندمرف حیدرآباد کی فرجی ہے بضاعتی کا علم تھا بکر مندوستانی نوج کی طاقت و**قرت ک**ا بھی بخوبی انداز تھا ليكن ايني البميت جمّائة كے لئے إوشاہ ، وزير خطم اور قائد قوم سبكوا كلول نے اس فریب سی مبتلا رکھا کرحیدرآبا دکی فوج کا مورا ل ( Morale) اتنا بندیج کر وہ آسانی سے تین مہین ل تک ہندوستانی فرج کا مقابلہ کرسکتی ہے۔ میکن فیج كر دبنك كے لئے تياركرتے ميں جوجتن كے حاتے بن اس سے جومحرما ناغفلت الخوں نے بُرتی اس سے ان کی وفاداری ہی مشکوک ہوجاتی ہے ۔ لاکن علی نے اپنی س ان کی کو تا ہوں اور نا البیتوں کا جو تذکرہ کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ العیدروس ہندوستانی فرج سے اوائی نہیں جائے تھے . گرریل فبگ سے ترحیدرآبا دی فوج کوکسی نے نہیں روکا تھا یصورت اسی وقت اختیار کی جاتی ہے جب اپنی بے بضاعتی یا اسلم کی قلت کی وجہ سے کوئی فیح رو ور رو مقابلہ ذکر سکتی ہر میکن جیکہ اس فوج کے کما زاری کے دل میں کوٹ ہوا ور اس کے قول وفغل یں تصاد تواسی صورت میں د فوج پر بھروسہ کیا جاسکتاہے نواس کے کمانڈریر۔ حرت ق اس بات يرب كم حكومت نے فرج كى تياريوں يركو ئى نظرة ركھى - چونكم العیدروس قائدٌ قرم قاسم رضوی کے عربر نجھے اور ایمنیں ان پر کا مل اعتما رتھا اس حُورت بھی احتما د کرنے کر مجبور ہو گئی ۔ سکن قری معاملات میں تو میر تا بل معانی نہیں قرار یاسکتی ۔



ہندوستانی فرج سے مقابلہ ذکرے جارروز کے و ندراین بیٹیائ تبول کر کے ہتیارڈال دیناالعیدروس کا ابساجرم ہے جوسلانوں اور قاسم رصنوی کے زور کے تا دیا معافی نہیں ہے بیکن عالات اور واقعات کا جائزہ لیں قومعلوم ہوتا ہے کہ العیدروس کو این اور ہندوستانی فوج کی طاقت وقوت کا پر ااندازہ تھا۔ وہ اچھی طبع جانتے تھے کہ ہندوستانی فوج جدید ترین اسلم جنگ سے لیس سے اس کے پاس سینکروں شرمن نینک ، د با بے ، ببارطیارے اوردیگر سازوسا مان ہے ۔العیدروس تخصی طوریر مندوستا كے فوجى كما الدروں كى صداحيتوں سے بھى واقف تھے .حيدرآ بادى فوج كى بے ماعكى، تعدادی قلت ، اسلی کا نقدان ا در مبا رطیار و س کی عدم موجودگی کا بھی ایضیں علم تھا. دیا تدار کا اقتضایه تفاکه وه قاسم رصنوی اور لائت علی دواز س کواچھی طرح حبّلا دیتے کہ حیدر آباد کی فوج بندوستان كي قوج كامقا بلرك في حاقت بنيس ركهتي . حتايخه بيان كيام آب كولان على ا دران کی اندرونی کا بینے کے سامنے الخوں نے معورت حال واضح کردی تی ۔ لیکن اس کے ا بحساری پر محول کرکے بیرونی امداد پر کمیہ کیا گیا ۔ جنگ کے بیلے ہی روزمے ، انفول نے حیدرآبادی فرج کو بیچے ہٹانا شروع کیا اوردبیکمی اُل کے قائد بھائی استنسار فرمانے توان سے تشیت فرجی زبان میں یہ کہا جاتا کہ حیدرآبادی فوج اتنے وسیع محاذیر قلت تعدادے باعث جنگ نہیں رسکتی اس لئے محاذ کے دائرہ کو سنگ کیا جار ہا ہے ۔ اکد شرحید آباد کے قریب اسٹا ننگراڈی جنگ اڑی جاسے کیکن بندوستانی فوج کے رق رنتارا قدام نے چھے چھڑا دیے اور مقابلے خیال بی کو ترک کردیا یا۔ اس نظرته اور ان وا فعات کے بیش نظرا نعیدروس برمقابله نه کرکے حیدآبا دی حوانگی کی ذمه داری عاید کرنالع بعض وگ اس خیال کے بڑے شدومہ سے حامی ہیں کہ انڈیا یونین سے اگرمعا پڑ بوجی جاتا تو حیدر آباد کا دہی حشر ہوتا جو آج ہماری آ تکھوں کے سامنے ہے۔ انڈیا لو نین سے المين المبيا حُرِيل تحاناب م يعوط حيدرآباد كتبل مي م اسين اقص خيالات



ارباب مقتدر کی خدمت میں میش کرتے رہے ہیں اراکار قیادت میں وال کے باریانے کا موقع ہی نہ تھا البتہ ووتین وزرا ائے تقرب کی سعادت حاصل بھی اور ان کو فائل معقول کرنے کی كوشسش كى جاتى تتى نىكن ان بيجاروك كے اعصاب يرنيا دت كا بيوت اسياسوارتھاكدوہ بجبور تھے اور ہماری آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ہو کررہ جاتی تھی۔ وہ چند مخلصین جنھیں دربار قیادت س باریابی نصیب تھی حب مجھی انے وسوسوں اور اندلیتوں کا اظہار کرتے تو "خضِرراه"مے اندازیں ان کی بیٹھ تھبک کر تیسکین دی جاتی کد کیاتم لوگوں کو مجہ پراعتمان ہیں؟ انڈیا ہونین کی فرصیں قیامت کے حید را باد پر عملہ نہیں مرسکتیں ہم کویرلیٹ ان ہونے ک ضرورت نہیں اس زیادہ میں بہیں کھے سبل نہیں سکتار مجہ یر بھروس کرو اِ فتح و نفرت ہمارے فرم چرے گی! وارالسّلام سے عقید تمندوں کے ساتھ گفتگو کا عام انداز یہی ہوتا تھا۔ مارا ذاتی خبال یا ہے کہ انتظام جاریے کورسندوستان سے ستفتل معاہدہ بروجا؟ تو اس میں شک نہیں کہ ہما راسیاسی موقعت اورا فتدار توختم ہوجا یا لیکن ہمیں تھر بھی حدید آبادیا ایک باع: ت زندگی بسر کرنے کا موقع کم از کم چندسالوں کی اصل متامعا شی حقیہ سے مسلمان تباہ نهرتے'ان کی جائدادیں محفوظ رہتیں اور لاکوں کی بندادیں وہ قبل وغار کری کاشکار نہتے -اس باب کوخم کرتے ہوئے محصمت اور تیا دے کے اس دعویٰ کا بھی تجربی کویں گے آیا حیدرآبادی آزادی کے لئے اعتوں نے جنگ مڑی اور کیاستقل معاہدہ نہوتے کی بھی سی وجھی؟ اس سے زیارہ خودفری کوئی اورنبیں بر کتی رفاع اسر خارجا ورمواصلات کو ہندوستان کے حالم كرف اورحيدرآ باوس ذمه دارا مذ محوست ك تيام يرآماد كى كے بعد نظام اور سلما نوں كا انتزاري كما باقی رہتا ہے مکومت کی باک دورسلانوں کے ہاتھ سے کل کرمندووں کے ہا تد نتقل مرجاتی ہے۔ ہے صور یں جس نام نہاد سعاضی آزادی کا تصویحکوست حیدرا بادے ذہن میں تفاوہ سمجہ میں نہیں آیا متقلمالم بر معاشی ازادی اور تالنی کی د فدرا طرح کومت حیدرا بادی ده غیران دیشی بے حب سے ستقبل کے حیدراً بارسیا مسلما **نون کوکوئی فائدہ ہی نہیں سنج سکتا تھا۔ اس برج** بیجا اصرار کمیا گیا دہ حکومت حیدرا باد کا ایسانا ڈائیل فی جرم ہے جوحیدرآباد کے سلمان أوران کی نسیس کھی نہیں سمان کری گ

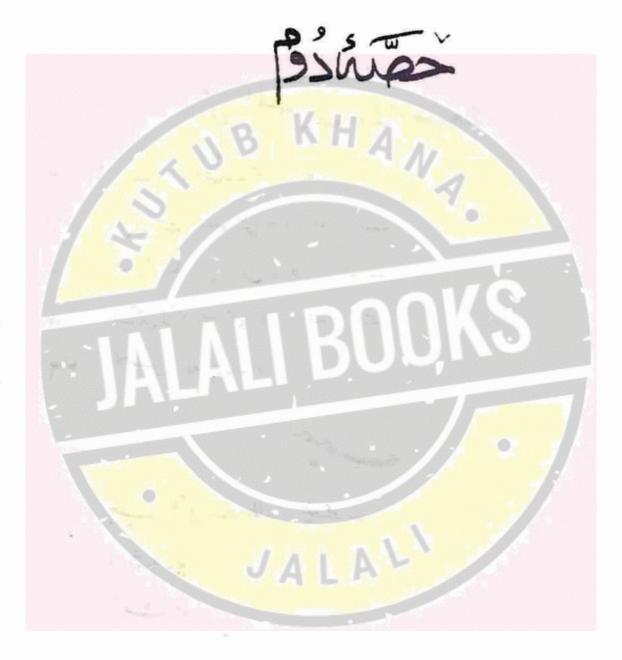



بسادر بارجنگ كا دور صدارت ا بوالحس سعيعلى كا دورصدارت م م. مولانا مظرعلی کاس کا دور صدارت ۲۵ - سدمحدقام رصوی کا دور صدارت محلس کے وزراء رامونشی کے مطابع - چند بنونے نے اث ربير کت بیہ

#### FF

### بئادريارجنك كادوريصدارت

اسسا میان ہندی سیاسی تا یخ میں جس طیع مرسید ، مولان محد ملی علام اقبال اور قائد اعظم این ہندی سیاسی تا ہو ہوں کی وجہ در تدہ ہ جا وید ہیں اسی طیع مسلما نا بن کون کی حیات سیاسی میں بہا ور یارجنگ نے فیر فانی شہرت عاصل کی ہے ۔ دکن ہی طال ان کوخواب شہید ٹیپو علیالاحم کے بعد انها ہڑا جا ہو کوئی پدا نہیں ہوا۔ حید رآیاد کے سل اور کوخواب غفلت سے بیدارا ورسیاسی حیثیت سے منظم کرنے کے بعد ان کی آواز منگنا نے دکن سے کل کر وسعت بیا من کی خاطر ہندوستان کے وسیع وعریض خطر کے ایک ایک گورشہ میں جیسی گئی بیخریک پاکستان کو آگے بڑھانے میں اعنوں نے بڑا اہم کروا ما واکیا اور اپنی میں میں خواب کو میں خطاب میں ، خلوص ، جذبہ خدمت اور سوز وروں سے مسلمانا بن ہند کے قلوب کو اس طرفہر میند کے مسلم زعماء کی صفتِ اول میں این کا شمار ہونے لگاجس کی میں طرفہر میند سے مسلم رغماء کی صفتِ اول میں این کا شمار ہونے لگاجس کی میرفہر میند سے مسلم رغماء کی صفتِ اول میں این کا شمار ہونے لگاجس کی میرفہر میند سے مسلم رغماء کی صفتِ اول میں این کا شمار ہونے لگاجس کی میرفہر میند سے مسلم رغماء کی صفتِ اول میں این کا شمار ہونے لگاجس کی میں می میں میں میں میں بیار کا شمار ہونے لگاجس کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں بیار کا میں میں کا نا م ہے ۔

بہاوریار جنگ ایک عالم باعمل تھے۔ علوم دینیہ بالخصوص تفییر قرآن ودیث ہفتہ بہرت باک اور تایئ اسلام پر انفیس فیر معمولی تبحر صاصل تھا۔ اقبال کی شاعری کے رموزہ کات سے شاعر مشرق کے بعد شایر ہی کوئی اتنا واقعت ہو۔ علم وفضل کے ساتھ وہ ایک بے شال خطیب تھے۔ اردویس آج یک اتنا بندیا یہ فضیح البیان مقرر اورصاحب طرز خطیب بیدا نہیں ہوا۔

علم وفضل اورخطابت کے ساتھ ان کی وجاہت' قدو قامت اور ان کی ضخصیت عام لوگوں ہے انفیں ایک متاز درجہ عطاکرتی تھی۔ ان کا قدیچہ فٹ ہے زیادہ اونجا ' جسم بھرا ہوا' آواز گرج دار' جبرہ برداڑھی اور اس برجامہ زیبی ۔۔ یہ چیزی انھیں ہر محضل میں جا ذب توجہ بنا دیتی بھتیں۔

خلوص ومحبت افلاق و آواب البنديب وشائستگى اورسيل الب سي ده ابناجاب بنيس ركھنے ہے ۔ ہركس وناكس سے عمد كى سے بيشي آنا اور ومرول كى گفتگو اور لقطهُ نظر كرسيھنے كى كومشيش كرنا اور ابنى رائے منوائے سے قبل اپنے مخالف سے ابنى تا يُروعال سرنا۔ ايسے اوصاف تھے جوان كى شائ قيادت كود د بالاكرد بينے ہے ۔ ان سب سے زيادہ وہ ايک پيكر خلوص تھے ۔ رقيق القلب اشت كر معولى سے سمولى واقعہ ہے است مقافر ہوئے تھے ہو الله كول سے سيل اشك، رواں ہوجاتا تھا ۔

بہا در یارجنگ کی نتو دنما امارت کے گودی ہوئی یقلیم میڑک ہے۔ بائی فتی کہ دالد کا انتقال ہوگیا اور جاگیر کا سارا انتظام ان کے فرج ان کندھول ہو بڑا بائی سے سال کی مضبا عرد دفر مست سے بعد جاگیری نزصوں بستھنین کی حق رسی اور سرسلین کی بود بڑی خاطر خوا ہ انتظام کرکے جاگیری نزصوں بستھنین کی حق رسی اور سرسلین کی بود بڑی بود انتظام کرکے جاگیرے الیون انتظام کرکے جاگیری المحد اسٹاری دو انتہ ہوئے۔ مدرسے کی تشلیم ہی کے دور ان بیری التی اندر فرائی میں اور ذاتی مطا اور اور شوق نے انعین علی اور ذاتی مطا اور اور شوق نے انعین علم کا ایسا شیدائی بن دیا تھا کہ علوم اسسلای کی کوئی الیون صنعت دینی جس میں ایخوں نے کا بی درک عاصل ندگیا ہو۔ اردو کے علاوہ عزبی اور فارسی زبان بر الحیس اتن فیور تھا کہ ان فران زبان میں ترک کے دور ان بیری برای صناحیت بیدا کرئی تھی اور ان میں بی بیدا کرئی تھی اور ان بیری کرئی صناحیت بیدا کرئی تھی اور ان میں بیدا کرئی تھی اسلام کی میں بی بیدا کرئی خطابت کی جولانگا ہ میں بی جائے ان کی خطابت کی جولانگا ہ میرات کے لئے ان کی خطابت کی جولانگا ہ

بنیں اور وکن کا گوشہ گوشہ اور متصله صوبجات کا ایک ایک علاقہ ان کی سحرانگیز خطا اور اسلام کی خدمت گذاری کے جذبہ بے پایا ن سے گو یخے نگا۔

یه وه زمانه تها جب مندوستان کے مطلع سیاسی سر انقلاب انگر تبدیلیاں رونما مونے كنكى تقيس . قا نون وفاق مند كے تحت اكثر صوبجات مندس كا بحرسيي وزارتي ت مُ ہو یکی تحتیں اور سلمانوں کے حقوق پر جیرہ وسیتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا کا بگریس نے ہندومستانی ریاستوں میں اپنی عدم مداخلت کی پانسی کوختم کرے ذمہ داران حکومت کی مخریک شروع کردی بختی تا که و فاق کے مرکزی ابوالن میں رؤساً کی نمائندگی کاحق ریاستو<sup>ں</sup> کے عوام کو عاصل ہو حیا نہیں۔ اس بخر کیا۔ سے کا بگریس خود الگ رہی اور دیسی ریا ستوں کی رمایا کے حقوق کے نے ایک علیدہ جماعت بنانی حس کے کاروزما جوا ہرلال نہو تھے۔ حدرآباد ایک اسلامی ریاست بونے کی دجہ سے سب سے زیادہ مندووُں کے آبھول یں کھٹکتی تھی جہاں کا روایتی مبندومسلم اتحاد جہاسبہا اور آریسماجیوں کے لئے اقعابل بردا<del>ن نے تھا۔ ان</del> دونوں اواروں نے حیدرآبا دیے طول وعون میں فرقدوارا نامنا فر ی اسی اگ بھیلا نی کہ سے میں رہی مرتبہ شہر حیدر آباد میں نساد بھوٹ ڈا اور طوف سادر بارجنگ کے دو نوبوان محامجے ہندؤوں کے اعتوں شہید ہوئے یواسیا وقت تھا کہ بہادر بار مبتک کے آیک اونی امشارہ برحیدرہ بادی گلی کوچ ں میں میڈوؤں کے خون سے ہو لیکھیلی جاسکتی تھی تیکن ایخوال سے انتہائی فعبط سے کا م لیکرمسلمانوں سکے عذبات كواية قابوس ركها - ان كابهي وديهلا كارنامه صحب في انفين معلما نوكا مياسي تحا رہنا دیا اور قیادت کے اس منصرب فبلیلہ بروہ این موت تک فائز رہے۔

، من وقت حیداراً با ، میں مسلما وں کی کوئی سیا سی تنظیم ندقعی رایک ادارہ اِنحاد اسلمین کے نام سے قائم تھا عِسلا وں کے مذہبی ، ثبقا فتی اور معامزرتی معاملات سے دلیمین بیتا بتھا ۔ بجائے کسی جدید سیاسی جماعت قائم کرنے سے اتحا والمسلمین کے اغراض و مقاصد میں



عزوری ترمیمات کے بعد اس کوسطانوں کی واحدسیاسی تنظیم کی حیثیت سے باتی رکھا گیا
ہماور یارحبنگ کے جوش عمل نے اس تنظیم کو چار جا ند لگائے ۔ اواجسن سدعلی ہس کے معتمد
منتخب ہوئے ۔ اس جماعت کے دستوریں صدر کا عہدہ ہی نہ تھا ۔ لیکن و نیا کے ترتی پذیر
جہوری اواروں سے ہم آ ہنگ کرنے کے لئے اس کے دستوریس ترمیم کی ضرورت عمیس
کی گئی ۔ صدر کا عہدہ قائم ہواجس کو اپنی عالم کے انتخاب کا حق ویا گیا۔ اس طرح ہماوریار
اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے ۔

بہادریا رجنگ کاعروج ایسے زمانیس ہوا جب فانون وفاق مند .. برے ہے کا ہند وستا<mark>ن میں نفا ذہو بیکا تھا ۔ کا گریس اب کے ریاستوں کے معا</mark> مان میں دخیل ندیتی لیکن اس قانون کے بعد اس نے وال تی مقدنہ میں عوا می نما کشروں کو نما کمندگی دلانے کے لئے ریاستوں میں والد دارا نہ حکومت کی تحریک کو ہوا دینے لگی میریخ یک صیدرآباد میں ابھی مثروع ہی ہوئی تھی اور بہادریار حباک کا ابھی اتحاد المسلمین کیصدارت پر آشخا عمل میں بھی نہیں آیا تھاکہ ہند دُوں اورسلما اوں بس مغا ہمت کی ایک پوٹ ش کی گئی۔ مسلما لوں نے مباور یار دیگا کو حظ اعتما در اعتما در اسم اس کی ما ے نرسنگ راؤنے نما سُندگی کی ۔ ذمہ دارا نہ حکومت کے مندومطالب بریکھنگاہ نیج خیسہ نامت بنیں ہوئی لیکن اس کے باوج دہند وسلم اتحا دی اساس تلاسٹ کرنے کی مرکزم کوشش جاری تقیں ا فرہندوروں اور سلما نوں کے <mark>دو دو نمائندوں (یعنی کاشی ناتھ راؤ دیر</mark>ے ؟ یم سنمنت را و مجمیادریار حباف اور اکبرعلی خال ) کی ایک کمیٹی سفا عمت کے فارمو لے کی الناش میں مصرو من تقی ۔ یہ بیان کیا جا تا ہے کہ یہ کمیٹی سمجو تر کے فریب بہنے گئی تھی اسیکن مراكبرحد رى كى حكومت نے " أينى اصلاحات كے لئے ايك كميشن كا اعلان كركے أسس كيٹي كے دواركان كاشى ناتھ راؤ ويديد اور اكبر على خال كواس كاركن نامزد كرديا-اس طرح باہمی خوشد لی کی فضایس جسمجونہ ہورہا تھا اس میں روڑا پڑگیا۔اصلا حاست

مسلمان اصلاحات کی تائیدیں نہ مجھے کیو کداس سے ان کے سیاسی اقت دار
کے من ٹر ہونے کا اندبیشہ تھا۔ اینگارکمیٹی کی سفارٹ ات کے شائع ہونے کے قب ل
اتحاد السلمین نے جہاور یارجنگ کی مرکردگی میں جیاد د اشت مراکبرهیدری صدر الحظم
باب محورت کی خدمت یں بیش کی تھی اس سے مسلمانوں کے موقعت کی بخوبی وضاحت
ہوتی ہے :۔۔

(۱) حیدرآبادی محورت ایک کامل الا تعدار بادشامهت موحس پرسیشه اصفی خاندان کا ایک سلمان دکن مشکن رہے۔

(۲) ہندومستان کے و فاقی دستور میں حیدرآباد کی ٹرکت اگر ناگزیر ہوتو حیدرآباد می<sup>ن</sup> اسی صورت میں مناسب اورشایان شان حصّه سائے سکے گا جبکہ اس کا سیاسی قتداً مالیاتی قوار ن اور معاشی نرتی کے امکا نات متفرر نہ ہوں ۔

(۳) اگر ملک کی ترتی کے لئے موجودہ دستوری کوئی تبدیلی ناگزیر متھور ہوتو سلمانان دکن کسی ایسی تبدیلی کو ہرگرز قبول فرکریں گے جس سے سلم جماعت کی روایتی سیاسی برتری متا فر ہوجو حدیدرآباد کی تاریخ میں اسے صدیوں سے حاصل رہی ہے۔ المان :- مقدند اورا دارہ جات مقامی حکومت خود اختیاری کی ترکیب میں

ہبرصورت مسلما نوں کو آئمنی اکٹریت ماصل رہے ب :- مسلم نشستیں جدا گانہ انتخاب کے ذریعہ مرکی جائیں۔

(م) اردو ہندوستان بھر کی مشترکہ اور حید را باد کی سرکاری زبان ہے وہ ہمیشہ جبراً آبا کی سرکاری اور تحیانی جماعتوں کی تعلیمی وجامعاتی زبان رہے۔

۵۱) منازمت مسلمانوں کے لئے زصرف تاریخی ،سیاسی و قار کا بکد ایک معاشی سند بھی ہے۔

(۱) حیدرآبادیں ہردہب ومرتب کے لئے جائز آزادی مہیشہ سے رہی ہے اور رہی کا اس لئے عید ہو رہی ہے اور رہی لیکن بادشاہ کا مذہب ہونکہ ہسلام ہے اور رہی گا اس لئے عید ہو صدرالصدورجس سے فدیا ہے سفیر حیہ شمل اپنی روایا تی خصوصیا سے ساتھ تائی حالم تا نم رہے اور سلم اوقا مت اور مسائل مذہبی کے انتظامات سے متعلق ایک آئی مسلم ادارہ کو محکومت تسیلی رہے۔

(۷) حیدرآباوی خبری آزادی برخف کو بلا محاظ مزمب دملیت ها صل رسی ہے اور رہے گی لیشرطیکہ اس کا استعال ناجائز نہ ہو اور اس کو ملک میں باغیانہ

اورفرقد وارا ، جذبات كانتالكادريدن بنايا عاك ـ

(۸) الک کے اہم میشوں تجارت ازراعت اورصفت میں سلمانوں کا حقہ نفی کے اہم میشوں تجارت ان کراعت اورصفت میں سلمانوں کا حقہ نفی کے ہوارہ جس کی وجہ ہے ان کی معاشی حالت پر ہزا افریٹر رہا ہے لہٰذا ایسے وسائل واسباب فراہم کئے جائیں جن سے ان کے معاشی مشکلات رہے ہوں اور وہ ان میں مشکلات رہے ہوں اور وہ ان ہوں میں مشایات مشتر اسکیں۔

(4) محلی وضع قواین میں سلیا آرائی آئینی اکٹریت کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا گیا کرکوئی مسودہ قانون برکسی مذہب یا ہمذیب پراٹرا نداز ہواس دقت کے قانون نہیے گاجب بھی کہ اس فرق کے ارکا ان مقندی ہے نشراد کسس کی موافقت میں رائے نہ دے۔

میسٹانوں کے بنیاد عامطالبات نے ۔ان سے سلمانوں پریہ الزام عائیر برتاہے کہ دہ کتنے رحبت بہند سکتے ۔جمہوریت کے مقابلہ میں مطلق العنان با دشا ہت کو زبیعے دیتے تھے ،ور زبانہ کے مقتصنیات کے سمجھنے کی ان میں صلاحیت زبھی بہادرایہ

نے سلمانوں کے اس موقف کی تا ٹیدیں اپنی خطابت کی ساری قویمی مؤکردیں کیکن ہندوؤں کو وہ ملمئن نہ کرسکے جو جہو رسیتہ کا نام ہے کر برطانوی ہندنے اگریزی سلطنت کو اور حیدرآبادین سلم اقدار اسے خم کرنے کے ذریعے ستے ۔

آینگا رکمیٹی کی سفارشات میں ہندونوں اورسٹمانوں کومیاوی شعبتیں دی گئیں تحتیں اور غیرسلوں کے مقا بلریہ مسلمان آللیتی پوزنسٹین میں آجاتے تھے. پرچہ مسلمانوں کے لئے نا قابل تبول تھی مینا بخراشحا والمسلین نے اصلاحات سے خلات سخت مورج والم كما . مراكبر صدرى كى يحومست، برايث ن بوگئ . بالآخر قائر عنلم كو مدعوكر يمي مسلما نول كرمتنند یں بمقابلہ غیرسلم سیا واست کا تیقن دلایا گیا جسلما نوں کے ساتھ اس ٹرجھی سلوک کر شا کی و جہ سے مندو کو اے بھی اصلاحات کو تبول نہیں گیا ۔ سائٹ او اور ای عالم ایکسر جنگ چھڑتے کی وجہت اصاد عات کی ہوری ہمیم ہی کو حکومت نے التوادیں ڈالدیا۔ اس كاسيابى سے مسلمانوں سے حصيف مرت بند بوسے اوربهاور يا رجنگ كى عنظمت كالمكمسل في سك دلول بريني كي كيا . دومرى عالماكر حنبك منزوع موحلي كلي . ا يك ريامت بوسن كى وجرے حيد را باد كے الله او حينك ميں شايان شان حقت النا صروري لقا حيدرآباد في مجهي اس سے وسط نيس سا - ساوريا حقال مكومت مدراً إوكى تائيد كرف إوسه ا ما وجناك كيهاف سلا نول كوعسكرى حیثیت، سے منظم کرنے کی اور می کوسٹسٹ کی۔ ان کی اس زما نہ کی نقا ریوان سے ا بنبات کی آئینہ واریں ۔ علاوہ ازیں دوران جنگ جب بطا نوی حکورست سنے ہندومستان کو قلموی مرتبہ وسینے کا اعلان کما تو مباور یار جنگ کے سندنا زکوایک اور "ا زیانہ لگا، ایفوں نے ہراموشی کے "ارو یو دیکھرنے میں کوئی دقیقہ فروگذا بنیس کمیا . علما قد جائے معز عند کی واپسی کے مطالبہ میں شدت پیدا کی گئی۔ایک تقریری افتراس فا وزاسم اس " كارت وكك كم مقاصد اورآج ك روال كم مقاصدي بهد براز ق ٢

آج کی لوائی حق وصدا قت کے لئے لوی جارہی ہے ۔ رطانیہ

اگرفدانخواستہ برطانیہ کو شکست ہوئی اور مبدوستان پراس کی گرفت ڈھیلی ہوگئی ہندوستان میں بزاج بدیا ہر گلیا اور سارا طاک ان خطرات سے دوجار ہونے لگا۔

ج آج ہم کو دورنظر آ رہے ہیں تومعامدات کی روشنی س جو حکومت برطانید نے ہم سے كے بيں بم اس سےكس الدادكى اوق كرسكتے بين و خصوصًا حبك معابدات كىدوست حومت برطانيه اس وقت ماري الدادير مجبور بنيس ب جبكه اس كي فوجيل دوسري طرف منتول بي بحيام اتن طا تتوري كراسي طوائف الملوك كامقا بدكري ؟ اس شبه کو موجوده ا مراوس فاج نبس تقور کیا جاسکتا کیونکه بهاری مکومت آج بھی مجورہیں ہے کہ اپنی فوجی طاقت میں اضافہ ندکرے جکومت کوجا ہے کہ مالت كى نزاكت كا اندازه كرتے ہوئے فرا افغے سال سامان حب تياركرنے والے کارخانے قائم کرے ۔ اپنے توب کے سلیخ ابندوق سازی کے اوٹے ہوئے كارخا لو س كودو باره زنده كرك اور اين مك كواس قابل بنائي كمايين حليف كى اس پریشانی میں وہ وقت صرورت اپنی آپ طافت کرسے ، بم کویفین ب اوربطا ے اس افتین کے قائم نے کرنے کی کوئی وجرانیں ہے کوچرا ان حرب م تیار نہیں سے ادرجن كى موجوده زمان س سفديد صرورت ب سللاً موائى جباز استين كن دباي بوائی <mark>ما صنت کے سا</mark>یا ن<sup>ی</sup> اینی ایرکرانٹ توپی وغی<sub>و</sub> وہ مم کوفرا <mark>م</mark>رکے مائیے كلا بعبات مكند فرام كئے جائي كيونك زماند كى رن ارخطرات كو كھے زيادہ دور بنين ارى، امدا دجنگ کے سلساری اتحاد المسلمین نے ایک مبسوط یا دواشت بھی حکومت کی خدمت یں بیش کی ۔ مطالبات کی معقولیت سے سی کو انکار کی جواوت زہوسکتی تھی ۔ برطانوی رزیدُ نث اپنی حَکِّه خاموسش حالات کے مطالعہ میں مصرو ف مقاا ور اتحاد المسلمین کے ارکا بوری تندہی سے دفاعی کمیٹوں میں شرکی موکرا مدا دحباک کے کاموں میں حصدے رہے تے حیدرآباد کے ہندو زعمادیمی ان مطالبات کے خلاف زبان نہیں ہا سکتے کتے ،البت كاندهى جى نے اخبار ہر بحن میں اس كے خلاف آواز اٹھائي اور پر بتلايا كه زمانه كے حالات بدل گئے میں مفوضہ علاقہ عاسہ کی حبدر آباد کووائسی کے قبل ان علاقوں کے لوگوں کی رائے

معلوم کرنی صروری ہے یم گرس کے ایک سابان صدر پٹما بھی سیتارامیا نے اپنے انجار اللہ بھی میں علاقہ جائے۔
میں علاقہ جات شمالی سرکار کے استرواد کے خلاف آواز اُٹھائی ان دونوں ہندو زعما کا بہادر اُر اُٹھائی ان دونوں ہندو زعما کا بہادر اُر اُٹھائی ان دونوں ہندو زعما کا بہادر اُر جنگ کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ حس طمح دور ابن جنگ میں انگرزوں نے ہندوست ان کو مقبوضاتی حیثیت و نے کا و عدہ کیا ہے اسی طبح حیدر آباد کے مفوصنہ علاقہ جات کی واسی کا بھی اسی زمان میں اقرار کیا جائے۔

حیدرا پادی از اوسیاسی موقعت کی مجابی کے لئے بہا دریار جنگ نے سب سے بہلے عدو جہدرا و علی ران کی کوئی سیاسی تقریرا و رفطبہ صدارت ایسا نہیں ہے جن میں حرزا فی معالی کے دو جہدرا و علی ران کی کوئی سیاسی تقریرا و رفطبہ صدارت ایسا نہیں ہے جن میں حرزا فی کی کا زادی کی مجابی اور بیرا مؤسشی کے نظریہ کی مخالفات ندگی گئی ہمو۔ وہ کا گریس کو آیاج برطانیہ فی مقام مقام مقسلیم کرنے تیار نہ تھے۔ فرماتے ہیں ا

کوداہیں کردے ... ہے بک ہمارے تقلقات ہو سط دائسرائے راست عکومت بطانیہ سے ہیں محکومت ہندہ ہم بعض سٹرکھ منائل ہیں اشتراکی ل ضور کرتے ہیں میکن کمجی خود ہم نے یا حکومت برطانیہ نے ہیں کے خلاف کوئی اور خیال کیا کہ ہمارے تعلقات حکومت ہندہ الگ ہیں ... جولوگ ہمارے تعلقات کو حکومت ہند کے ساقہ فائم تصور کرنے می کوشش کرتے ہیں وہ جاہتے ہیں حید ا



ایک نمای سے نجات پاکر دوسری فلای بین گرفتار ہوجائے اور آنے والی ہندوستانی مکوست برطانیہ کی طبع اقتداراعلی ہونے کا دعویٰ کرنے نکے ... آئدہ قائم ہو نیوالی مکوست برطانیہ کی طبع اقتداراعلی ہونے کا دعویٰ کرنے گا اور بہت سے ایسے امور ہوں کے مکوست بندے وہ اپنے تعلقات طرور قائم کرے گا اور بہت سے ایسے امور ہوں کے جہندوستان کے لئے شرک ہوسکیں سکے اور وہ اختراک عمل کے لئے تیا ریجی رمبیگا کی یکن بہس طبع عمل بنیس کدا گریز حکومت اس کی اجانت دے کہ وہ کرنے والی مکومت بہندکو ایسے معابدات کا وارف عثرا کے سے

بہا دریار جنگ ہندؤسلم اتحاد کے بڑے موئیر تھے ایک سے زاکدمرتبا کنوں
نے ہندوؤ ں سے مفاہمت کی برفلوس کوششش بھی کیں ذرہ دارا نہ مکورت کے سوال پر
گفتگو نیتجہ نیز نابت نہ ہوئی ۔ بہادریار جنگ ذرہ دارا نہ محورت کوایک بعیدتصور کی نئیت
سے بھی تبول کرنے تیار نہ تھے ۔ ان کے نز دیک ذرہ دارا نہ محورت سلمان کی سیاسی
موت کے مرادف تھی ۔ فرماتے ہیں :۔

" جہوریت کے لئے سب سے عزوری چیز ان عوام کا جن پر عکومت سنتی ہوگی ایک رابطہ خیال میں سنک ہونا ہے اور ہم دیچے رہے ہیں کہ مندوستان اور خصوصاً حید آباد

یں بنے والے باشدوں کے زاویہ اے نظر طریقہ بائے نکرات مخلف ہیں کوان کوکسی طیع ایک قرم نہیں کہا جاسکتا ... یں حیدرآبا دی بجائے سی اور مک میں ہوتا و شاید میں بھی ذمہ دارا نہ حکومت اور جمہوریت کے سب سے بڑے دعوں میں ہے

وساید میں جی دمہ دارا نہ طوست اور میہوریت کے سب سے بڑے بھوں یں سے
جوا ۔ اگردسا بیر کا انحصار احل پہ اور حیدرا باد کا احل وہی ہے جویں نے بیان
کیاہ توجہ سے یا اس جماعت سے جس کی میں نمائندگی کردہا ہوں تعلیٰ قرق نہیں
کی جاسکتی کہ ووکسی اور طریق حکوست کا تصور بھی کریے گی جس کا لازی نیتجہ الملے
سے اقتدادست ہی کا کم یا دو مری طرف ننقتل ہوجانا ہے۔ حیدرا بادیں سلمان کسی
ایسے جہوری اصول اس کے مصابہ یا اس کے خیال کریمی برداشت نہیں کرسکت

جوجہوریت کا نام سے کرمندہ اکثریت کے اقتداد کوبڑھانے کا باعث ہو۔ وہ کسی
ایسے ادارہ سے قراش اک علی بر طور کرسکتے ہیں جس میں ان کی آ داز کو لور کا
قرت ماصل ہواور جو یہاں کی مسلم حکومت کو ایما ندارا ند مشورہ دیے کو ایما
کے جذبات سے معج طور پر دا تف کرتے اور اس کی عزوریا ت کوفا ہر کرنے کاکما
دے کین کسی ایسے ادارہ کا قبول ہنیں کرسکتے جو ذراء کی ذمہ دارای کو کسلم
بادشاہ کے موانیوں ماکٹریت کی طرف نشقل کردے "

حیدرآبادکے سلان برایک الزام طوکیت پستی کا بھی لگایا جاتا ہے جس میں سب سے

میٹ بیش بہادریار جبک نظر آتے ہیں یمین حقیقت یہ ہے کہ سلمان بجر تخت و تاج

معنی سے واسبنگی کے کسی اور طرح اپنے وجود سیاسی کو برقرار ہی نہیں رکھ کے لئے۔

بادشاہ ان کے سیاسی اور برقرنی افتدار کا منظر مقاجس کو کا مل الا تتدار رکھ کرمسلمان

میں حیثیت سے حدر آبادیں وندہ رہ سکتے تھے بیخت و تاج آسنی سے سلمانوں

می مقیدت و واسبنگی میں بہادریار جنگ نے کھے غلر سے کام میا اور اس کو ایک سیاسی کلمہ

می شکل دیدی :۔

" ہم دکن کے بادشاہ ہیں؟ اعلیٰ ضرت بندگان عالی کا تخت و تاج ہمارے سیاسی اور تمدنی ا قدار کا منظرے۔ اعلیٰ ضرت ہماری یا وشاہت کی روح ہیں اور ہم ان کی بادشا ہت کا جسم اگروہ نہیں تو ہم بنیں اور ہم نہیں تو دہ نہیں ک

بهادر بار حبنگ اپنی شاه پرستی کی کس طرح توجیه کرتے ہیں وہ بھی سن کیسے :
" یہ نہ سمجھنا کہ میں شاہ دکن کی خاطر مرد ہا ہوں اور جان دے رہا ہوں۔ میں
عبدا ملک نہیں عبدا تذریوں اور دنیا کا کوئی صاحب ایان عبداللہ کے سوا اور
کچر نہیں ہوتا۔ میں تحت و تاج آصفی راس کئے ذبان نہ ہوں گاکہ وہ جلالت الملک
میروشان علی خاری اتحت و تاج ہے ... میں تحت و تاج آصفی اور اقتدارشا ہائی



پراس سے قربان ہونا چاہتا ہوں کہ میں اس اقتدار کو نست اسلامیر کا اقتدار ادر اس تخت و تاج آصفی محرطت اسلامید کے اقتدار کا مظریقور کر؟ ہون میں بہادر بارجنگ کے ان خیالات اورسیاسی معتقدات میں انتا سندی کے ال ونصرے یا وجود حیدرآباد کے ہندو وس اورمسلانوں کے تقلقات میں کوفی فیلیج حالی نہ تھی. ہندوؤں کے مطالبات بیں توازن قائم کرنے کے لئے ان خالات کے اشاعت کی فرور بھی تھی ۔علاوہ ازیں اس امر کو بھی ڈہن سین رکھنے کی ضرورت ہے کہ دو سری عالمگریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ہندوستان کومتبوضاتی درجہ عطا کرنے کے برطانوی و مدہ کو ترمندو تعمیل ہونے کے لئے ابھی وقت در کا رتھا' اس کی کھی کوئی سٹس قیاسی نہیں کی اسکتی تھی کم انگریز ہندوستان کوتفتیم کرکے وامن جھائک کر رفو چر ہوجائیں گے ا<mark>سی ط</mark>یح اور پہت سے ایسے عوامل تھے جن کے میش نظر حدر آباد کے مسلمانوں کے مطاب سنس شدت برتی جانی ضروری تھی . علادہ ازیں سیاست میں انہتا یسندی بطور یا نسی تھی اختیار كى جاتى ہے تاكر فریق نحالف سے مفاجمت كى راد بمواركرنے كے لئے سودے بازى كى بھی گنجائش باتی رہے ۔ ماہ جون سیمسئہ میں ہبادر یارجنگ کا وننقال ہوا اور ککست ما که یک مندوستان کی سیاست بس ج انقلاب انگیز تبدیلیاں بدا ہوئیں وہ اک دورس اوردورس نگاہ رکھنے والے قائر کوج کارینے کے لئے کا فی تھیں -مدید مالات اوروقت کے مقتقنیات کے لحاظ سے حیدر آبا و سے موقف کو بھی متين كماجاسكما تفار

بہا دریار جنگ اگر زندہ ہوتے اور انھیں حدر آباد کے مسلم کوسلیمانے کا مقبع رہتا تو وہ ان حالات میں کیا کرتے ہم میرا تو ایقان ہے کہ بہادر میار حبنگ کہجی حیدر آباد کو اس طبع تباہ نر ہونے دیتے۔ حالات اور واقعات کے استبار سے ممکن ہے حیداً باد میں سلمانوں کاروایتی موقف باقی نہ رہتا لیکن انھیں ایک باعزت زندگی بسر کرنے اور معاشی واقعادی جیشت سے این اندواستی م پدار نے کے مواقع مال ہوجاتے ہے ہددو کوں اور سلمانوں کے دلوں میں قاسم رصنوی کی شمال گرتھاریر سے و منافزت کے جذبات بدا ہوئے لا کھوں مسلمان انتھا م کے جھینٹ چوھے، اربوں رو ہے کی جائیداد تبا و ہوئی اور عور تیں ہے آبروگی کی سے آبروگی کی ہے۔ یہ جزی کھی نہ ہوتیں ۔اس کا بھی قوی اسکانی تبا و ہوئی اور عور تیں ہے آبروگی کی ساعی جبلے سے جندوا ور سلمان بل کر حید رآباد کے ستقبل کی جدید ادان سانی زنگ کی بیادر یار جنگ کی ساعی جبلے سے جندوا ور سلمان بل کر حید رآباد کے ستقبل کی جدید ادان سانی زنگ اور عامته الناس انی زنگ میں فوشھالی کے نے باب کا اضافہ کرتے یمین مشیبت اللی کچھ اور تھی اور المسان کو مشیبت اللی جو اور تھی اور المسان کو مشیبت اللی میں دم مار نے کی گنجائے شہیں ۔ بہا دریار جنگ کی موت دکن بین سلمانوں کی معین تاب ہوگی ۔



#### TH

## ا بوانحسن سيرعلى كا دُورِصُدارت

اتحادالسلین کے صدورس بہادرجنگ کے بعد جس شخص نے سب سے زیادہ ا بنی ساسی بعیبرت ، تدبر اصابت رائ اور بیدار مغزی کا نبوت بهم منع یاوه انجس سد علی تھے علیکڈھ کے تعلیم یا فتہ اکامیاب ایڈوکیٹ اور ایک اچھے مقرر ہونے کے ملا وہ فک کے واحد سندوسلمانول برشتل سیاسی ا دارہ جمیعت،روایائے نظام" کے صعب اول کے میڈروں میں ان کاشمار کیا جاتا تھا۔ یہ او ارہ ابتداء ملی بخریک کا علمبروام مقا اور اس کے بیش نظر بلا تفریق مذہب وطن حیدرآبادی طدمت کتی ہاسس میں بها دریارجنگ، سرنطامت جنگ اورد یک چونی کے سم زعایمی شرکی منے بیلی قا نان وفاق ہندس ما ملے بعد جب کا بگریس نے ریاستوں میں اپنی عدم مدا ضلب کی معلنہ اسی کوٹرک کرکے ذرر دارا نہ مح<del>رمت کا پرجار شروع کیا تر حیدرآباد کے ہند</del>دؤں میں بھی یہ تحریب مروع ہو گئ ۔اس کا نیتجہ یہ ہواکہ حبیت رعایا سے نظام سے مسلمان ارکان علیٰدہ مو کئے ادران یں این حقوق کی حفاظت کے لئے علیٰدہ سایسی شغیم فائم کرنے کاخیال بدا ہوا جس کے لئے اتحا ولمسلمین کو ننتخب کیا گیا جواب تک مسلمانوں کے زمیری معاشرتی اور ثقافت صدمات انجام دے رہی تھی ۔ ابرالحسن سدعلی اتحاد السلمین کے معمد متحب المدے وسورك كاظ سے إس جماعت ميں صدر كاجده بى نظا ا درسمدرى يورى جماعت كالمحرشجها جآنا غفار

ابرالحسن سيدهلی نے اتخاد المسلين کے معمد کی چينيت ہے سلمانوں کی گرانقدر طدمات انجام دی ہیں بھلس کی نظیم کا بنیادی کام اور اصناع براس کی شاخوں کا تیام ابرالحسن سیدهلی کی مشابات روز محنت کا نیتجہ ہے ۔ اپنے زمائہ معمدی میں اعفول نے جو تعزیر یہ کیس اور خطبات صدارت بیش کئے اُن سے ان کی سیاسی بھیمت اور سکال برجور کا اندازہ ہوتا ہے ۔ ہندووں کی فطرت اور فر مہنیت سے وہ نج بی واقف ہے بہا در بارجنگ اور زسنگ راوکی گفتگوئے مفاجمت کی ٹاکای کے مبد علس کے بلیائی کے مبد علس کے بلیائی کے مبد علس کے بلیائی اور نسائل اور نسائل کے بالان کے مبد علس کے بلیائی کے ایک خطب سے ایرائی کی تعیم جن سے نصرف سے ایرائی کی تعیم جن سے نصرف سے ایرائی کی تابی کی تھیم جن سے نصرف سے ایرائی کی بالغ نظری کا بیتر عیل ہے جکہ ہند عزائم کا پروہ بھی جات ہوتا ہے ۔ ایک خطب میں اعفوں نے کہا تھا :۔

واکیا طک کی بندو برا دری اس بات برآمادہ ہے کہ وہ اپنے قرل وضل سے مسلمانوں کے اس اندیشہ کو رخ کرے کہ سنده جراحت بیرونی انقلاب اگرزاداروں سے ابنا اتفاق کی دشمن ہے اور حیدرآبا دیں اس بندوسلم ارتباط و اتفاق کی دشمن ہے جومیدیوں سے جندسال میشر تک تھا ؟

مل کیا ہندہ جماعت آج اپنی نیک نیتی کے بند سے کورپریہ عہد کرتی ہے کہ
وہ کا گرس کی اس بجریز سے کہ ہندوستان کی تفسیم سافی بنیادوں پر کر کے
مسلم جماعت کی تہذیب و قدن کو اس سرزین سے شایاجائے قطعی اجسان کرگی
اور حید رآباد کے تین مکڑے اسی سافی بنیاد برکر کے ان تینوں کاروں کو برطاؤی
مدو بجات سے کھی کرنے کی سعی سے باز سے گی ہ

مثل کیا ہندوجاعت آج میں منترک قرمیت کے تیام کے اے سلان کوامینا دلانے کے لئے آ ما وہ ہے کہ دہ مجانس مقتندہ ومقای مجانس اور ماز سوں میں مندہ مسلم متناسب منا مندگی پر زور دینے کی بجائے محص حیدرآ بادی قومیت کے اُنتخاص کو بالحاظ تفری ذہبی فائز دیکھنا ہاتی ہے ؟

فک کیا ہندوجماعت اردو کوج نہ ہندو دبان ہے نہسلم زبان بکہ ہارے ہمی اشتراک کی پداوار ہے قری دبان کی صیفی سے تسلیم کرے مقای دباؤل کو اس کے مقابل ام بیت دینے کی سی سے وستبردار ہوتی ہے ؟

ابد اس کے مغا ٹرعمل کرتے ہی العث سے خوال کے جند ہو کہ در آباد کی مجلس وزراء ہی کے اعمال اور طریقیہ انتخاب سے وہ قطعاً معلمانی نہتے۔ وزراد کے تفررس رزیڈنسی کی ریشہ و وانیوں کو وہ برد اشت نہیں کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس چیسے نہ نے کونسل میں بیقا بلا ذات شا با نہ ایک احساس ہے خوفی بیدا کردیا ہے اور وزرا و بیرونی افترار کی قست پر اور اس کی خوشنو دی کی خاطر اہل ملک کے جذبات کی پرداہ نہیں کرتے اور اس کی خوشنو دی کی خاطر اہل ملک کے جذبات کی پرداہ نہیں کرتے اور اس کے مغا ٹرعمل کرتے ہیں ۔

نظم دنسق کی اصلاح کے نام سے وہ مجلس وزراء میں ایسے ارکان کرفائز دیجیت چاہتے تھے جو قا بمیت اورکردار کے ساتھ ساتھ دائے عامہ کا بھی احترام کرسکیں بلک کی حاطہ کی خوبی کا ایک معیارا ن کے نزدیک یہ تھا :۔



مکوست کے سلے عزوری نہیں ہیں دلیکن مقصود بالذات ایمی مکوست ہے ....

بزام دنس عوام کے مطافیات کو بیدردی سے تحکائے وہ کسی طرح دعویٰ نہیں کر

کر موام کی ضروریات کو بیش نظر کھکر اور الن سے واقفیت نامہ حال کر کے حوام

کی فلاح و بہرد کے لئے چلایا جارہ ہے .... کیا ان افراد نے جن کے اعتوں میں

حبن انفاق یا سود اتفاق سے افتدار آگیا ہے تد براور فراست کا تھیکہ لے لیا ہے ،

ابوالحسن سید علی کے ان ترقی بیندانہ خیالات سے اس امرکا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ

زمانہ کے متنی مالات اور ان کے مقت منیا ہے سے کہتے واقف تھے ۔

زمانہ کے متنی مالات اور ان کے مقت منیا ہے سے کہتے واقف تھے ۔

ملی اتھا دلسلین کے جدید وستور کے نفا ذکے بعدبہادریار حبال سے

ہید صدر فتخب ہوئے ۔ بہا دریار حبال کی مقبولیت نے انھیں ملک میں قائر آست بادلی تھا۔ حبدراآبادے یا ہر پورے اقطائے مندیں بہا دریار حبال نے شہرت مال کرکے سارے مسلانا ن ہند کے تلوب کو سخر کرایا تھا۔ ابرائیس سید ملی کو حضور نظام نے بہادریار جبال کے تلوب کو سخر کرایا تھا۔ ابرائیس سید ملی کو حضور نظام نے بہادریار جبال کے ترفقابل کو اگر دیا۔ ان دولوں قائدین کے دلوں میں سیل آگیا۔ ابنی زندگی کے آخری ذمان میں بہاور ہار جبال ابرائیس سید ملی سے کانی بزلان تھے 'اپنی عالم میں انجو میں برحم ایڈوکیٹ مدر کبلس انجاد المسلین ضلع در گل کو فشان زو کر دیا تھا۔

بہادریارجنگ کا ہم جون سے اور یا انتقال ہوا اوراسی روز او ہمسن سیدعلی کرٹ بنشینی کھی ختم ہوئی۔ بہادریارجنگ کی لاش بیت الامت المح وسیع دالان میں آخری و یدار کے لئے رکھی ہوئی تھی اور بادشاہ و تقت سے لے کر امراء ، عما ندین ، ہندوزعماء اورعامته الناس کا حروم تعا ندکو آخری خراج عقید سعہ اور تنزیت بیش کرنے کے لئے تانی بندها ہوا تھا۔ ان لوگوں کی بیٹوائی الرائس سیطلی کے سوا اورکون کرسکتا تھا ، اس روز اکون نے اتحاد السلین کی نمائیندگی کا

پورامت ا داکیا ۔ اگر اپنی مانشینی کے مقلق بہا دریار جنگ کی وصیت ماہمتی آواو کھسن سدعلی کے سواکسی اور جانب نظر اعضانے کی صرورت ہی ندیرتی مسلم جانشینی پر غور كرنے كے لئے وارالت ميں اركا ين شورى كا ايك غيرسى طلسه منعقد ہوا۔ ففنل حسین پرسب کا اتفاق ہوگھی جاتا لیکن ارکا نِ خسبہ کھ (کلیم لدین انصب اری) احد عبدالله المسدوسي وعبدا كريم تم إورى وعدوعهم أنيس الدين احد) وو قاسم رصنوی نے ابوالحسن سیدهلی کے نام براصوار کیا ۔ صدار تی کھی حب نجی طور بر مجلس کے اندر سلجھتی نظر فہ آئی تر لائق علی اور باب خان نے جومیدر آباد کے مشہور صنعت کار اور ابرا سدعلی کے عدر وقع اٹالٹ کی حیثیت اختیار کرنے کی كشش كي جنتج خزاب منهوئي - الخاد المسلين كي دستركي بوجب انخاب كاعلان كياكيا وركزت رائے ے ابولمسس سدعلی كاصدارت ير أتخاب عمل ميں أكما . اتخاد المسلمين كاير بيبلا انتخاب قماع انبتا ئي خومشگوار فضا مين منعقد هوااور انفاب کے بعد کسی کے ول میں کوئی میل باقی در ہا۔

استا دا اسلین کی صدارت پر فائز ہونے کے بعدا بو اسس سید علی نے بہت جلد
اس خلاکر بوراکر دیا جربہا دریار جنگ کی موت کی وجرسے لک میں بیدا ہوگیا تھا۔
ابن کا وعمل کو اعنوں نے سلمانوں کی خدمت کے لئے وقف کردیا تھا احد قیا دست کا منصر بھی حاصل کر لیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دو مری عالمگیر حبنگ اختتام کے اخترام مرصوں سے گذرر ہی تھی ا مراسٹرا فورڈ کرس کا منصو به منظرعام میر آ چکا تھا ، ور مہدوستان فلموی حیثیت کی دہمیز رہ سنج گیا تھا ، تقسیم مہدکے سند بر کا گرس اور مسلم لیگ کی نبردا زمائی بھی پوری قوت سے جاری تھی اور پاکستان کا گھرس اور مسلم لیگ کی نبردا زمائی بھی پوری قوت سے جاری تھی اور پاکستان

کے محلس کے اندر پانچ اصحاب کی اسبی جماعت جس کو اپنی نکدود اسٹ سے متعلق خلط فہمی کو کئی تھی۔ اس کاسلمے نفر مجلس کے امر رمقتد رصیتیت عال کرنا اور کلیس سے بہر موست سے رمع قائم کھنا تھا۔ میں عت مکرمت کی کرسیدں کی سب سے زیادہ اپنے آپ کو اہل مجنی تھی۔



کے قیام کے بھی امکانات روش ترہوتے جارہے تھے. مرکزی مکومت میں کا مگرس کے اثرونفوذ کے بڑھنے اور مندوستان کی زمام حکومت کا بگریس کے ہاتھوں میں سے کے قوی امکان نے دسی ریاستوں میں ذمردا رانہ حکومت کی تخریک کو تنز ترکرویا تفاء عالات مرعت سے برل رہے تھے۔ بہادر بارجنگ کی زندگی س ہندوستان کے مطلع سياسي كي جوحالت مقى اس مي اب تغير سيدا بوكيا عقا . ان مالات كا اقتصا ، یہ تھا کہ حیدر آباد میں بھی ترقی کی جانب قدم آبٹا یا جاتا ، حکومت کے زسودہ نطام میں شدی بداکی جاتی اوروس کور ما نہ کے ہم آ سنگ بناکرآئینی اصلاحات کوروباعل لانے کی کوشش کی جاتی تاکہ مندووں اورسلمانوں میں اتی وواتفاق کی کوئی صورت سیا ہو۔ او الحسن سیدعلی کی نظروں نے سنقبل کے میش آنے داملے واقعات کا جائزہ لیا اور حومت میں عوا ی عفر کو د اخل کرنے کے لئے اعنوں نے اسٹ کا ٹکریس کے زعما و سے سالار حبک سلس می مشکرا یک سمجوته کیا واس کی روسے دو مندوا ور دوسلم عوامی وزراً کے فوری باب حکومت میں سے جلنے کے مطالبہ کے ساتھ معلنہ اصلاحات میں مفاداتی کی بجائے ملا قدواری طربیتر انتخاب کے اختیار کرنے الدمقدند کے اختیارات س بحث کی منظری كوشال كرف كى تجا ويز كلى تقيل -

خلاف عا طرین داخم الحود من کی صرف ایک آواز تھی جس کے اختلاف کو رو کرا دیں اؤٹ کرکے تحریک سے ذر دارانہ حکومت کا دروازہ کھتا ہے استدلال یہ تھا کہ اس تحریک سے ذر دارانہ حکومت کا دروازہ کھتا ہے اس کے روا روی میں تصغیہ ذکیا جائے بلکہ شوری سے منظوری ماصیل کی جائے یہ محبس عا ملکی منظوری کے بعد اجلاس سالانہ کی مجلس موصنوعات اور جلبہ عام سالانہ نے اس محری اس فرار داد کے سالانہ نے اس محری اس فرار داد کے منظور کر دیا۔ مؤخوا لذکر دو لوں اجلاسوں میں اس فرار داد کے میک سیدمحد قاسم رصنوی اور موئید بیشیراحد علوی تھے۔

ية دردا و جهال سلم مفادات كي جرول يرمزب كاري لكاتي تقى وإل اركان اب حکومت کے لئے موت کی گھنٹی کا بھی حکم رکھتی تھی ۔ حمدین اور اعلیٰ حکام کے لئے جن کی زندگی کامطیح نظر وزارتی کرسی حاصل کرنا ہوتا تھا ؟ اِب چکومت کے وروازے میشک لے بند مورے تھے اورج اس دقت رسیوں پر تمکن تھے وہ بھی اینے آب کو متزلال محسس كرنے ليكے تھے وال سب يرستنزاديد كم افتدار شا بى يرزد برنے والى تھی۔ یہ ساری قرش بیک وقت اس قرار دا د اوراس کے بانی ابد الحس سیدعلی کے خلا ن صف آراء ہوگئیں ، حکومت کے خزانوں کے مندکھل سے اور ا خبارات میں ایک منكامه برياكيا كي ديند بالرّاركان عالم ورباد نظام مي إرياب بهي كيّ كيّ - اس ماری بڑ برنگ کا یہ نیتی کا کہ محلس کے معتمد فار ن اوران کے ساتھ چندارکان الم نے صدرے یاس محلس عاملہ سے اپنا استعفا پیش کرویا - ابوائس تنا رہ کئے ۔ این يبلك يوزيشن كوبيحانے كے لئے ان كے إس صرف ايك صورت باتى رہ كمئى تھى كالب شوری کا اعتماد حاصل کری به پارلیمانی ادارون میں بجبٹ کی منطوری یا قرار دا دیز كي مش بونے يرا عماد كا دوث ماصل كرنے كا طريقير رائح كے . اتحاد المسلين ايك جہوری ادارہ صرور تھا سکن اس میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی یہ روایت فائم بنیں ہوئی تھی ۔ اس لئے میں تربیر کی گئی کہ صدر اینا استعفاشوری کی منطوری کے

لئے میش کرے اور اگر شوری استعفاء نانظور کردے تو متصور ہوگا کہ شوری نے صدر بر اعما وكما - جنائيه ابو الحسن سيدهلى كے جواخوا واركا ك سفرى كو ستعفا كے خلا من بواركرنے كے لئے ہم تن مصروف بر الكے اكر شورى ميں بحث مباحث سوااور الدے مثمارى كى نوبت آتى تو استعفاکے انتظور مونے کا امکان پیدا ہوگیا تھا۔ اس نومت پر نواب اکبرا رحباً سابق جے ایک کرٹ نے جو ملک میں بڑی وقعت کی نظرے دیکھے جاتے تھے اینے دواست کو ير اكابين قوم "كا ايك احتماع طلب كيابس س على نوازجنك عبدا باسط خال بابوف ك دور ميندوك شركب عقر ابو المس سيدعلي كويمي بطورها من مدعوكيا كما تعا سنلر كے مسارے بہلووں يرموركرنے كے بعد اكابرين نے مسلمانوں كو استثار سے بيانے کے لئے ابوالحن سیدعلی کواپنے استعفا پرقائم رہنے کاسٹورہ دیا<mark>جس کو</mark> ایخوں نے قول كرايا . ايك روايت يديمي ہے كه خود ابوالحسن سيدعلى كى ايمايريد اجلاس طلب مراعقا۔ ابو الحسن سیدعلی نے مثوری کے اجلاس میں ایک علیور مفلت تقسیم کیاجس میں قرار وادمصالحت کی یوری تفصیلات بیش کی گئی تقیس - ارکان ما ما (بجزراقم الحرف) کے استعفوں پر ٹری جوش کی تقیس کہ ابتدادیں ان لوگوں نے نا ئیری تھی سکین بعدیں ا ذات کے مختص انخواف کیا۔ اس مفلٹ میں ہندوسٹان کے سعت بزر سیاسی مالات يرتبصره كرتے بوئ يا تلايا كيا تفاكه اكرسلمان رقى ذير خيالات كاساته نه دیں کئے و تباہ ہوجا ہیں گے۔ اس کن بچم کا ایک جیلہ مجھے اب یک یاد ہے حس کا یعنہوم تفاكرة مول كى ربيرى كے لئے اميى دوررس تظروب كى ضرورت بوتى ہے جوآئدہ كاس سال میں میں آنے والے واقعات کی بیش قیاسی کرکے فرم کو میج را ہ یر گامزن کرے ۔ اس میں ٹنک بہیں کہ ابرلمسسن سیدعلی نے صیحے دقت پر توم کو آنے والے حطرہ سے گاہ كيا تصااور أكران كي تجاويز برعمل كرلياجاتا يؤ بندوؤل اورسلمانول بس اتحاد والغشاق کی ایک اساس میدا ہوجاتی اور پیجتی اور پیگانگی کی فضامیں حیدرآباد کے مستقبل کا

کوئی اچھانقشہ سرتب ہوتا یہ بھیات یہ ہے کہ اگر اسحاد المسلمین میں صدارت کے متلق
یہ بنگا مہ آرائ نہ ہوتی اور آزادی سندا در ہندوستان سے گفت وشنید کے زمانہ
یں ابر الحسن سیدعلی کورہنمائی کا موقع متا تو بہتر نتائج برآمہ ہوتے اور ہندووں اور
مسلمانوں میں آئی زبر دست نصلی حائل نہ ہوتی اور حیدر آباد میں دہ کشف وطون اور اور
وفارت گری کا بازارگرم نہوتا جس نے خصر سناسلم اقتدار کوفتم کیا بکھ سمانشی اور
اقتصادی حیثیت سے بھی سلمان کو تیاہ وبرباد کردیا۔

اہ ہمن سیطی کی سب ہے بڑی کروری ان کی جا طلبی اورا فترار کی ہوس تھی۔ وہ کمی طبح باب حکومت یں سلم لما اُندہ کی حیثیت سے داخل ہونا چا ہے تھے ۔ اسک کی بیش رفت میں انفوں نے یہ خینہ معاہدہ کیا تھا ور نداگر دہ سیدھ سادے طربیقے سے سلمانوں کے سامنے سارے واقعات رکھتے ، اپنی عاطم اورشوری کے چند ذی افرار کا ان کو قبل از قبل احتماد میں لیتے تو بہت مکن تھا کہ قرار دا درمصالحت کے فلاف در بارنفام اور مکومسے کو ساکت کی خاتوں نے نہ سا۔ اور کومسے کو ساکت کے خاتوں کی بڑی ہے۔ اور مکومسے کو ساکت کے ان کو گلب اداکر نی بڑی ہے۔ اور کومسے کو ساکت کے بانی کو گلب اداکر نی بڑی ہے۔ اور کومسے کو ساکت کے بانی کو گلب اداکر نی بڑی ہے۔ اور کومسے کو ساکت کے بانی کو گلب اداکر نی بڑی ہے۔ اور کا سم رضوی کی حیدر آبا و اور سلمانوں کی متعمد سے سے میں عدر آبا و اور سلمانوں کی قسمت سے سامنی کی بڑی ہے۔ متعمد سے سے کی عدر آبا و اور سلمانوں کی قسمت سے سامنی کے لئے مجلس کے اندر آزا وجھوڑ دیا گیا ۔

اتخا والمسلین کی صدارت سے استعفار دینے کی دجے ابالحسن سیدهلی کے ببلک وقارا ور واتی وجاہت کونا قابل تلائی نقصان بہنچا۔ یہ بہلے ہی ہے سلون مزاج سے کان واقعات نے ان کے دل س مجلس کے خلات جذبہ انتقام بداکردیا۔ اب بھی وہ اپنی جماعت کے قائد تھے اور ان کی قیام گاہ اضلاع اور بلدہ کے ارکان شوری کی مرکز میں رکز میں ۔ اپنی جماعت کو منظم کرنے اور مجلس کے اندر اس کو مقتہ جیئیت مرکز میں رائے وہ اپنی دوات بے دریاج حزید کررہے متے۔ مک کاکوئی اخبار



اس جاعت كومند دكانے كے ليے تيار در تھا اس سے كيفلت بازى شروع كى كئى اور علس محبرسرا قند ارگروه مے خلاف اسی گندگی اجھالنے کی کوششش کی گئی حس کی نظر حیراً او ی ایخ س فنکل بی سے ملے تی ۔ اس جماعت کی سب سے بڑی کروری تھی کوشکستے رقا سیسالار کے ساتھ صرف سیا جیوں کی جماعت تھی ۔سیسالار کی جگہ لینے والا کوئی نہ تها رطوعاً و كرها قرار وادك وك سيدمحدقاسم رصنوى كوا بوالحسن سيدعلى كا جانشين نتخب کیا گیا ۔ اس جماعت س اب او الحسن سمیطی کی وی عیثیت تنی ج کا بگریس یں گا زھی جی کی تھی کر اصطلاحًا وہ سم کے رکن بھی نہیں تھے لیکن کا تگریس کے کراد م تھے ۔ قاسم رصنوی کو اپنی زندگی کا پسنہری موقع ملاتھا اور انخوں نے بوری منری اور جوش سے مجنس کے برمرا فندار گردہ کے خلات اپنی جاعت کومنظم اور اس کی نفداد میں اضافہ کرنے کی ہم شروع کی۔ ابد الحسن سسد علی کا اثر ارکان مٹوری کو اپنی طرف كينيج س كام آيارباجس سے اخيس اطبنان بوگياتھاكه اتحاد المسلين برعيران كا اقتدار قائم ہوجائے گا۔ جنامخ مولانا مظرعلی کال کے ایک سالہ دور کے بدجب علس كا صدارتي أنخاب عمل س آيا تو ابولحس سيدعلى كى كوششيس بارآور ابت يوك اوران کاایک نائب اور ان کی میش کرده قرار داد کا محک اتحاد اسلین کاصدر منتخب ہوگیا ۔ نمین ابوالحسن سیدعلی یہ فراموشس کرکئے تھے کہ دنیا میں لاگ جس زیز پر خرصکر ترقی رتے ہیں بہلے وہ اسی زمینہ کو معفو کر مار کرکرا دیتے ہیں ۔صدارت کے انتخاب کے بعد فاسم رصنوی نے سبسے پہلے اولجسس سدعلی کے جرے کو اپنی گردن سے آثار معدد كا اور اس احسان فراموشى كے خلاف او الحس سيرعلى كى زبان سے ايك لفظ بحى ذكل سكا . جاعت ك اركان بهى ايك ايك كرك قاسم رصوى كم مهوا موق محدً-اتحاد المسلمین کے صدور میں الوالحسن سدعلی میں فراست و تدبر کے علاوہ ککر ك كرا أى تمى سياست ك نستيب و فرازى نه مرت ده و ا تعن تھے بكر و قست كى



نزاکت کا بھی انھیں احساس تھا ۔ تحریر د تفریری افراط و تفریط سے انھوں نے کیھی کام نہیں لیا بہنیدگی، بردیاری اورخود داری ان کی زندگی کے صل اصول تھے جن پروہ آخر دقت بک قائم رہے ۔

سقوط حدد آباد کے بعد حب سلمانوں کی تباہی سے سعنی ان کی میش گوئیاں ایک ایک کرکے صح تا ہت ہونے گئی تھیں سلمانوں کو ان کی اصابت رائے کا احساس ہوا۔

ذاہم رصنوی نے ان کے ساتھ جو بحس کھی اس کو بھی ابولجسسی سیم بلی نے اپنے دل

ہے نکال دیا تھا ۔ نظام نے بلای مکومت کے تمام کے قبل حب قبلس شا ورہ کا اعلان کیا

تمااس کے ایک رکن یہ بھی تھے اور اس حیثیت یں ایخیس پیمرا کیجا ارسلمانوں کی تعد

کاموقع با تھا میٹر حید رآبادیں اتحاد السمین کی جملہ شاخوں کے صدور و معتدین کی

گرتاری کا جوفیصلہ کیا گیا تھا اس کے خلاف ابولجس سیمانی نے عبلس شاورہ میں

واز اُنھائی تھی حس کے بعد مرف اُن کارکنانی عبلس کو گرفتار کیا جائے لگا۔ جن کے

فلاف الزامات ہے۔ ملڑی گورنمنٹ کے قیام کے بعد عبلس شاورۃ ہاتی مزد رہی لکی اور نے

طلوں یں ان کی آفاز کی قدر کی جاتی تھی اور ابنی زندگی کے آخری ایام تک و دہمالوں

ملوں من رہی کرتے رہے سل میں ان کا بقام حیدرآ بادا شمال ہوا۔

with the control of the second of the second

The regular to the first of the second state o

### 7 7

# مولانامظم على كالحل كادورصدار

مولانا مظرعلی کا مل ایک ما لم باعل کی حیثیت سے سلماناك ركن ميں ايك ممتاز حيثيت كے ما فى تھے۔وارالقضا بدہ كے كامياب، يدوكيف، كالس سيرت كے ولولہ الكر مقررا ورا خلاق وكرواركا اسائمة كر سخيں دیکھ كر قرن اول كے سلما نول كى ياد تا زہ ہوجاتی ہے يحلس كے احياء جديدے وہ اس کی عاملہ کے رکن اوربہا درمار حباک کے رفیق خاص اور معتمد علیہ تھے ہولا اکے ول میں رہی عہدہ کی تمنا پیدا ہوئ اور ندا فتدار کی ہوس ۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے دور مجا گئے تھے لیکن تضاو قدرنے ان کے لئے علس کی صدارت مقدر کردی تنی -فراردا ومصالحت نے علب کا ندر ایک طوفان برتمیزی سیاکردیا تھااورار کا مجلس ا فتراق وانشقاق میں سبتلا ہوکرایے روکیمپوں میں منقسم ہوجی کتے کے مجلس اور ملان كاستقبل اريك ہوگيا تھا . اركان شوري س بجر مولانا كے كوئي بي خصيت امیں ہنیں تھی جو اس نفاق واختلات کو شاسکے ۔ فلادہ ازیں اس قراردا دکی ہڑ ہے گ کے زمانہ یں مولان علیل إورصاحب فراش مے ویسے بھی بلحاظ کرداروعمل مولانا مسی جماعت بندى كى ما ئيدس و مق - ابن بسترعلالت يرصدارت كى امدوارى كمك مولا المحض اس وجہ سے آما دہ ہوئے کہ ایفوں نے اچھی طرح محسس کرلیا تھا کہ اگروہ آگے نہیں بڑھے تو محلس کی تنظیم پارہ پارہ ہو کررہ جائے گی مولانا کی آمادگی کے

مدة ق منى كم الوالحسن سيدعلى كى جماعت عدد صدارت كوما بدالنزاع بني بنائے كى اورمولا امنطهر باتفاق آرا دصدرنتخب بوجائيس سيح بمكن الوالحسن سيدهلي كي جماعت اس كے سے تيار نہ ہوئى - استعفىٰ كے بعدابد الحسن سيدعلى بيس بيده ہو سي تھے اور تراردا ومصالحت کے محکے تاہم رضوی ان کی جانبینی کا فرض انجام دے رہے تھے۔ مجلس کے کارکنوں اورحیدرآباد کے اہل الراعے ونوں کی حیرت کی انہتا مذرہی جب سلی مرتب محلس اتحا والمسلمين كي صدارت كي الميدواري برقاسم رصنوي كے نام كا اعلان موا-برکیف محلس کے وستور کے لحاظ ہے انتخابات کا انعقا دکیا گیا اورمولا امنظر علی کامل بغلیدا رامحبس اتحا د اسلیس کے صدر متحب ہو گئے۔ دو نوں امیروا رول کوج و و<sup>یٹ</sup> ملے اس سے یہ اندازہ ہوگیا کہ ابوالحسن سیدملی کی تا میدمیں ارکا ن شود کی کی ایک معترب فقدا دے جس نے قاسم رصنوی کو ووٹ دے کر ایو ایسن سید ملی کی جمایت کی تھی۔ مولانا کے صدارتی انتخاب سے بعد ابرالحس سیدعلی کی جماعت کا براخلاتی فرض تھاکہ وہ اخت<mark>لاف کو بالائے</mark> طاق رکھ کرعلس میں استحکام اورسلما فرسیں اتحاد واتع<sup>ق</sup> کی فضا پیدا کرتی خصوصیًا جبکه مولانانے انتہائی قراضدلی سے اپنی عا دیں قاسم رصوی اوران کے چندسا تھیوں کو بھی مجلہ دی تھی . جو جماعت انتشار کی بیدا دار ہو اور حس نزدیک مجلس اومسلما نور کی خدمت سے زیادہ مقدس کام ابو ایحن سیدعی کا اتمقام ین ہو بعلاوہ کس طرح مفاہمت کے لئے تیار پرسکتی بھی ؟ چنا کی اس شکست کے بعد قاسم رصنوی کے آئندہ انتخاب یں کامیابی صاصل کرنے تک سال ویڑھ سال کی لیری مت ابوالسن سیدملی کی جماعت نے قاسم رونوی کی مرکردگی می مولا ، مظراوران کے ساتھوں پر کیے اچھال کرائی جاعتی استحکام کو مضبوط کرنے ہیں صرف کیا۔ اصلاع کے ارکان یں یہ مذبہ پیدا کرنے کی وشش کی گئی کم مرکدی عبس کی صدارت ہر حید رآباد کے ارکان کا اجارہ نہیں ہے اور اصلاع کے ارحما ن میں بھی صلاحیت اور المیت کے جوہر

موجود ہیں۔ اس جماعت کو ایک با قاعدہ حزب اختلات کیصورت دے کرمٹورٹی کے ہراجلاس میں عاملہ کی قرار دا دوں کے تار ویود بجھرنے اورعاملہ کے منصلوں کوچیلنے کے ا بنے جاعتی عدم تعا ون کا اطہار کرنے کی مہیشہ کوشعش کی جاتی رہی ۔ چونکد اخبا رات اس جماعت كومن نبيس لكاتے تھے اس كئے بيفلٹ بازى شروع كى كئى اور بھو فے بے اڑا خبارات کو ابر الحسن مسیدعلی کی دولت سے خریدا جانے لگا، حد ہوگئی کہ قائد اظم کی آمدے موقع پر اس جماع<mark>ت نے مجلس کے</mark> مقابلہ یں ایک علیحدہ محلس استقبالیے ترتیب دى اورمرزا المغيل كے صدارت عظلی برلائے جانے كے ليے ايك بيفلت شائع كيا۔ ماری چنری ابو الحسن سید علی کے ایما اور سریتی ہی سی اسنجام با رہی تقیس تائدام کی تشریف آوری براس جماعت نے ابولحس سیدهلی کی قیاد م<mark>یں برمرافت</mark>ارها کے خلاف ٹنکایات کا ایک طومارسیش کیالیکن قائد اعظم نے اس جماعت کی علیٰی و بیند إلسى كى سخت ندمت كرتے ہوئے اعفيں عا ط كے فيصلوں برفيرمشروط طورير تسليم خم كرنے كى اكبدومائى۔ اس كے بعدوس جاعت كے طرز عمل س كچھ تبديلى بدا ہوئى ليكن دلول كاجور باقى ربار

مولا نا کے دور صدارت میں شاہ رزل کا حادثہ بڑے دور رس تمائج کا حال ہے کہ کس طبع محبس نے اپنے ایک مطالبہ کومنوا نے کے لئے وزیر اُنٹم کی کوئٹی شاہ مزر کو جوان کی سرکاری رہائش گا و کتی آگ نگاکر زعرف حکومت کی اس اعلی ٹریٹ خصیت کو بے آبروکیا بلکہ انگریزرکن باب حکومت میر گرگسن کے بنگلہ کو بھی جلا کر فاکستر کر دیا۔ اس کے واقعات یہ ہیں کہ ضلع نظام آباد کے موضع ڈپیلی میں عیسائی مشنزیوں کا ایک جبورہ بناکر اس پر نماز پڑھنے ایک جصد ہیں مسلمان مربیض ایک جبورہ بناکر اس پر نماز پڑھنے لگے تھے۔ بعد ہیں ،اس پر چھپرڈ ال کر سجد کی صورت دے بناکر اس پر نماز پڑھنے لگے تھے۔ بعد ہیں ،اس پر چھپرڈ ال کر سجد کی صورت دے دی گئی تھی ، ارباب مشن کو جب اس کا علم بھا تو ایخوں نے اس کو منہدم کرادیا۔

حب یہ وا قعہ اخبار میں شائع ہوا تومسلمان ناراض ہو سے مجلس کے ایک وفدنے وقع كامعائن كرك محومت مصبحدى بحالى كامطالبه كيا بنيسائي مشن كو انتزيز صدرالهام كى بينت بنا ہى ماصل تھى . نواب جھتارى اور باب حكومت كے ديگراركا ن ميں اتنى مهت نهتی که انگریز صدرالمهام پرزور داست. معاطه ایت ولعل میں پر تاگیا - او هر مسلما نوں میں ہشتقال بڑھتا گیا تا اپنجہ زمردمحل تقیشہ میں محکومت کی نرم ا ورکمز وریایسی کے خلاف بنرارگی کے اجا رکے لئے لیک جلسہ عام طلب کمیا گیا۔ یہا ں یہ امرقابل ذکر مے کہ ابوالحس سیرعلی کی جماعت نے سجد کے اس مسلم سے با تھلیہ علی کر افتیار کی تھی لیکن جلئے عام کے اعلان کے ساتھ ہی وہ نہ صوت متحک ہو گئی بلکم عملاً خلوسوں اور جلبوں میں حصتہ لینے لگی ۔ مقررہ تا یخ پر حب طب عام کی کارر وائی شروع ہوئی اور گرما گرم تقاریر ہونے نگیس توعین اس موقع پر باب حکومت سے ایک شلیفول صو ہوا کہ صدر عظم چند سرکردہ مسلمانوں سے گفتگو کرے اس سلم کی کیسونی کرنا میا ہتے ہیں بدنا بخد اجلاس کومباری رکھکرعبدالرحمٰن رئیس مدیروفت، محبود علی الہاشمی ، مولا نا ا فتحاری ا <mark>ور را تم الحوو</mark>ت ایک وفد کی صورت میں شاہ منزل رواز ہوئے اور جمع " ٹ ہزل <mark>جلو"کے نغروں کے ساتھ منتشر ، وگلیا۔ اس اثنا ، یس و فدنے سلما نوں کی</mark> ساری ستسدالط محرست سے سؤالی تھیں اور وہ واپس ہونے والا ہی تھا کہ تجسم شاہ منزل کے کمیونڈیں کھس کم نخر بی کارروائیوں میں منبلا ہوگیا۔ ایک ایک رکن وفد نے منت کی کہ حسب دلیخوا ہ تصعفیہ ہو گیاہے لیکن ان کو مانٹے والاکون تھا۔ ویکھتے ہی و یکھے کونسل ہال اورسفاہ منزل کو نذر آتش کردیا گیا مصدرعظم کی بے حرمتی كى كى ادرمدر كىكى ادرمدر كىكى كى كى كى كى د ابسامعلوم بور با تفاكد ايكسوچى كى د ابسامعلوم بور با تفاكد ايكسوچى كى ہوئی آسیم کے تحت تاخت و تاراجی کا منصوبہ کمیل یا یا اورجا بل عوام چند ناعا قبت المرتفون كام لأكاربن كي . وورب روز اخبارات سي بولمس بدملي اورقام فيي

ان واتعات کی مذرب میں بیش میں اس ما تبہ نے جمال کلیں کے بھی کلی كاركنوں كودار وكيرين مبتلاكر كے جيلوں من نظر بندكرايا وياں خالف جماعت كو انی اتخابی ہم کو کا میاب بنانے کے لئے ایک اعصار سعطاکیاجس کے لئے اس سے بيساراكها للكوليل كميلل تحياك سيارا الله الماري المراد المارية المارية المارية المارية المارية ولا ا کے زمانہ س رطانوی کا بنی مشق کی آندگی وج سے مندوستان الني ستقبل كالتها ملح كر اكستان ك قيام ك امكانات روشن موكة تع مولانا کی سرکردگی می محلس کا ایک و فذفائه عظم اورسلم لیگی زعماء سے تاول خالا کے سائے دہی گیا۔ جیدرا اورریاستوں کے متعلق امیرو می کی کیفید طاری فئی نواب جیت دی شاہ بزل کے دا قدر کے بعد حضور تطام کی نظروں سے آتر کیے تھے اوروسے فردسی اسے عبدہ سے سیکدوش ہونا جائے ہے اس کے حددابا دس ایک جدیدصدر اغظم کی طاش بروع برکی تھی اور درباری سازشوں کی وجدے سرمرزا ك تقريكا اسكان بيدا وكيا تفا وقائد علمهر مزاك كالحريسي وسؤت كي وجات إساهم ك نحا المنسية جنابخ إين نقطر نظر كنظام رواضى كرف ك علم ايك مالعدووت كى بنايروه مدرياً باوم كارى بهان كي منيت سي تشريف لائ - ال يكتل واقائداً میشه عطاع اور تعامله میشیت سے حدر آبات کے رہے میکن ویں مرتبدان کا ورود مانی اكستان كى حيثيت ي تما عظمت ومرتبت س ده نظام ت كبين بندت برصفيرك سارے سلمانوں کے قلوب پران کی حکوست قائم تھی۔ سکن نظام اس غلط نہی س متل ہو کے تھے کے سرمرزای ان کے اقتدار اوران کے خاندان کی بقا کا وصلہ وسکتے این - درا رجی اسی خیال کو موا رست رہا تھا۔ اسی کی ساز شور سے قائد عظم اور نظام كى مل قات ناكام بركى قائر المفرك وقب مل قات سكريت ياسكار ين كركفتكوك الدشن كاسبب بتايا كياليك بات نقرين قياس بوسكي بادر د تابل تبول نفام



کی کشیدگی کا سبب اگر کچه ایو کما عقاق به تقاکه سرمرزاک خلاف نظام کچاسف آماده ندین

نواب حیتاری کی مراجدت اور مرمرزا کے تقرر کے درمیانی وقعند می معتل جنگ کے باتھ میں عارضی طور پر زمام صدارت عظمی رہی۔ اسی زمانہ میں محکومت سنے اصلاحات کونا نذکرنے کا فیصلہ کیا حیس کوسلمانوں نے تا مُرعظم کے مشورہ کی بنا دیر تبول کرنیا تھا۔ اسکیم اصلاحات براس کتاب بی ملیدہ بجٹ کی گئ ہے۔ مرمرزا کا تقرراگست سنسمئ میں ہواجس کے تبل ہی اعلی حفرت نے اارون سے ایک کو حدراً با دکی ازادی کا اعلان ایک فرمان کے ذریع کر دیا تھاجس سے بنطا ہر مرمرز استفق ہنیں تھے ۔ اس لئے ایخوں نے اس فرمان کی تفی میں مندونواز کے دورے طریقے افتیارکے ۔جدیداصلاحات کے سخت مقننے اتنحابات کا انعقار ل سی آیا اور حکومت کی جانب سے مقننہ کی افتتاح کی تیاریاں ہونے تھیں۔ مولانا مظرعلى كادورصدارت اختنام كى آخرى منزلون سے گذر رہا تھا تاہم مولانا اوران کی عاملے نے مدید صدر عظم کی ہندونواز پالسیوں کو بے نقاب كے يركوني وقيقه فروگذاشت ميں ركھا۔ بجز شاه منزل كے ا خشكواروا سے موں ناکا دور صدارت بہادر یارجنگ کے زمانے کی روایات کا بڑی مرتک ما مل ربا - ہند وسلم تعلقات میں بھی کوئی الیسا فرق بیدا نہیں ہوا۔ گومولا نا منظهر علی میں بہا دریار حبّاک می قامُرا نہ اور اجتماد انہ تا ن تدیمی نسکین وہ کوئی بحیز عاط کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے - مولانا کی اس جمہوری طسے رز اور اعتدال بسندی سے اصحاب خسہ فائدہ اٹھاتے تھے ، مولانا کی شرافت اور بھسی حزب اختلات کے رکیک حرکات اورخو داین عاطمے اندر اصحاب خسسکی ہوس پرستی کو برد اشت نهیس کرسکنی تقی در نه اگرایک سال اوروه صدارست بر

رہنا گوارا کر مینے ترمکن تھاکہ دکن کی تاریخ کا کوئی اور ہی باب لکھا جا آ لیکن شیت کر کچھ اور منطور تھا. ہرکام کی نوعیت کے لحاظ سے قدررت انتخاص کا انتخاب کرتی

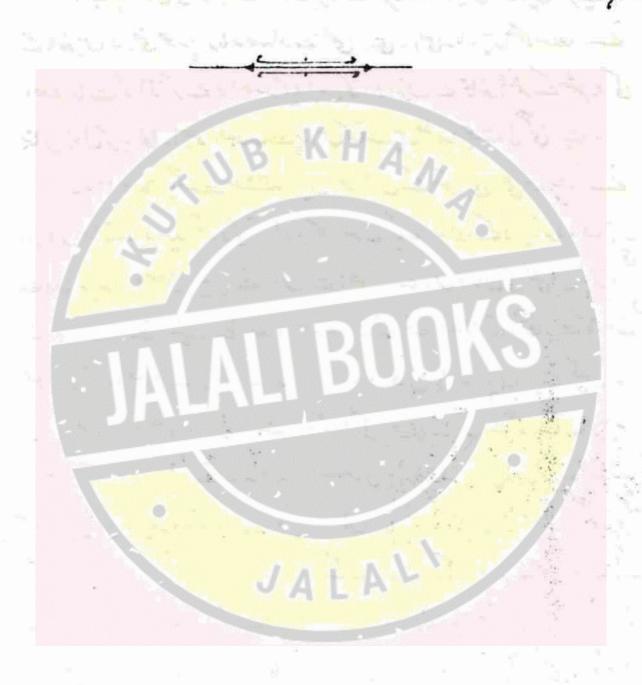

## TA

قاسم ضوى كا دُورِ صَدارت

مولانا مظرعلی کا بل کی صدارت سے سبکدوش ہونے کے بعد محلس کے اغاد اقدار کی اسی جنگ شروع ہوئی جس نے مدص محلس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بکرجس نے دکن میں مسلما نوں کے ا تتدار کا جنازہ بھی کال ویا۔ مولا اکے بعد علس کے اندر ایک بھی البی شخصیت یا تی نہیں تھی جس کی مرکزدگی میں تعلیس کے اندرونی اختلافات کومنایا عاسکتا مجلس دو گرده مین منعتسم مو کی تھی۔ ایک ابو الحس سيدعلى كے موبُدين تھے اوردو سرے ال كے مفالفين مؤجرا لذكر ميں مجلس کے بہترین د ماغ تقے مغیں مون بہاد ریارجاگ کی رفا تت ماصل متی بكه جوا بتداء سے مجلس كى پائسيوں كو كندول كررہے تھے بسكن برنجتى يرتقى كم اصحاب خسہ کی خود غرضیوں کی وجہ سے یہ جماعت بھی آبس می فقی اورامحاب خسہ یہ سمجتے تھے کہ صدارت کاب وہی ستی ہیں ۔چنا بخد اعنوں نے ضلع ، بٹر کے صدر محلس انیس الدین احمد کو اینا اسدوارنامز د کیا۔ جو لوگ ابدالحسن مسیدعلی كى نحالنت كے باوجود اصحاب خمسہ سے اختلات ركھتے تھے ال كے اميسدوار عبدالرحمٰن رئیس مدیر روز نامهٔ وقت تھے۔ ابرالحسنسیدعلی کے گروپ کے نمائندہ تاسم رصنوی مجے وان تینوں امید وا را ن صدارت کی صلاحینوں کا بخزید کیا ج زيكها جاسكتاب كه انيس الدين احمدسب مي سنجيده اور برد بارتقے - رئيس ي سُما کی انداز کوسب سے زیادہ تھا لیکن ساتھ ہی ان کی خود رائی ہے اصولی اور



اہتا بسندی ان کی راہ میں عائل تھی۔ قاسم رضوی محض ایک جذباتی انسان تھے البترا تھا ہے استرا تھا ہے کہ اہترائی مشقیں تلیکڑھ کے زمانہ طالب علی میں انحوں نے عاصل کی تھی اگر سحونہ مقابلہ نہ ہوتا اور رصوی کوکسی ایک مدمقابل سے سابقہ پڑتا تو اضیں کمی کا میابی صاصل نہ ہوتی لیکن ان کی انتخابی فرز انگی کی وجہ ہے آخر وقت یک میدان میں تین امید وار دہتے رہے جس نے ان کے لئے کا میابی کھورت مدا کروی۔

قاسم رضوی ضلے عثمان آباد سے ایک تعلقہ الآدرے صدرتے۔ یہ مقام ایک تجاری مرکز مقاا در شوا پورے قریب ہونے کی دورے بیال کے ہندوؤں میں فرقہ واری جرائیم رنیا دو مرایت سے ہوئے ہوئے تھے۔ بہال کی سیاست میں قاسم رضوی نے اپنا ایک مقام میرا کرتیا تھا۔ ابتدادے یہ بڑے جوشیلے اور حذباتی ہے ۔ ان کے اس کروار کی وجہسے فود لا تورین سما وں کی ایک مرتبہ بہاور یارونگ تھی اور ایک ایک مرتبہ بہاور یارونگ تھی اور ایک مرتبہ بہاور یارونگ نے مالا ور کا دورہ کرے دوؤں جماعت ان کی محالف ہوگئی تھی اور ایک مرتبہ بہاور یارونگ نے مالا ور کا دورہ کرے دوؤں جماعت ان کی محالف ہوگئی تھی اور

كمنكاس كيسلم ركن ما ووري اركان ست اختلاب كرات بوسد إوسا تها تا المراس واقعد نه تاسم صوى كي نيكامي س كوني اضافد بنيس كيا اور مركزي محاسس ا تحاد السلين يهل سر زياده لا قدر كرمنا بلات من حكس رست ملى على المان المسا ا بنا دریارجنگ میں ایک بری خربی یائنی کو دو مجلس اتحاد اسلیس کواونی ہے ے کر اعلی کا رکن کی وا اق صل احسانوں اور کرووران سے بخوبی و اقعت عظے اورائی اس مات کو دوسلب برآ فسار می کردستے ہے ۔ قاسم دصنوی کو ایخوں نے ایک برتبہ جون جس سط تعمر کیا تھا۔ ان کی اس را سے کی اجد راس وقعی ہوا تھا جبکہ قاسم رصنوی کو جون اعی ماک کرسان سے آگے نہیں بڑھا تھا اور مفی لوگ اس سائے کو فائداندان پر はらしているのではいいいにはなるといいかというというと ن بناورا إد منك في فالم رضوي كو صدق وك كا كاي فعاب عط كا تما حك الى ا کی اعترات الزمور فام ضوی تاین ساری جا براورو داقا بونی کتیب خاده قرم کے ندرارویا تھا۔ الان الري جا محادثي ماليت ول ارو بزائي يام رصوى كاس اليارت بالدولاد بهاف مثال مح محليس عا فرايس بري في عور و خيل كياليا كيونك فالمهرا المعاريمي ك معرف اورجلدب وي على قاسم دمنوى في يالى كيا الله في ويلي يا الكر ترساسي والميداوا كالمراض ي ي توريد عن وي جائد الدواس كالحيد كراية تض كاري ووعلس لاتود كالوا كرف المراج الاست مراد ي كليل كو هذا والديك والمر وما الا كال جالا المنا كالمستنظرة إودوان كتابا وجود يملس لاتورنت كبحي يدخسا بيف مركز كزرارند اكسائح الفاك وركارد عالب كروارة الوفيل أخاا عدالها كين والمستعلى المستارية والمستر والموى كروالي المدالة فيل الدواف والمتناعي يكليان بيكا عام مالاً معد المواق اور الوالحس سيد على في قرر وأورها الحدث كي وجرت ملين كي الله افراق اوران تفاريل انداد اوالا فاسم منوى كالخال لين صدارت كى تناكبي مليا



ہ ہوتی ۔ توارداد مصالحت جہاں ابوالحس سیدعلی کی سیاسی زندگی کے لئے روا نُہ موت عابت ہم تی ۔ وہاں قرار واو کے محرک (قاسم رصنوی) کے لئے او ید حیات بن گئی صدارت برقاسم رصنوی کا انتخاب در جسل ابوالحسن سید علی کی کامیابی تقی جس کے سے ایھوںنے تن من وهن سب ہی کی بازی لگا دی تھی . لیکن قرار داد مصالحت کی وجہ سے ابو الحسن سیدعلی اتنے بنام ہوگئے تھے کہ قائر عظم کے پاس بھی ان کا کوئی مقام باتی زتھا۔ اسس قراروا دے موک کی میٹیت سے قاسم رصنوی کی بیٹانی ریمی کانگ کا ٹیکہ نگا ہو اتھاجس کو وہ کسی طبح وور کرنا چاہتے تھے اور اس کی ایک بی صورت تھی کہ ابوالحسن سیدعلی کی قیاد کے جڑے کو امّا رہیںینک دیں تاسم رصوی نے بھی یہی کیا جن تمنّا وُں اور آرزووں سے ابو الحسن سیدعلی قاسم مینوی کودردارت پر دا معتقے وہ سارے منصوبے خاک بیل مل سکئے۔ الرالحسن سيدعلى سے واضے كے بعد قاسم رصوى كى خودسينديوں يركوئى تحديد باتى يزرى ـ قاسم رضوی کو اچھی طح اس امرکا احساس تھا کہ مجلس کے اندر و نی فلفشار انتخابی م منکند و اور ابو الحسن سید علی کی ما یُدنے انفین صدارت پر فائز تو کر دیا لیکن اسس کا بھانا مشکل ہے کیو کے ان کے ساتھ جوار کان شوری تھے ان میں سیاسی سُائل کوسمجھنے كى إرى صلاحيت، زىقى بىلس كے سارے قديم كاركن ان سے بنطن اور ان كے نالف تھے ۔ البتہ لوہوا کو ل کی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ ہوگئی تھی جنھیں یہ ماور کرایا گیا تھا کہ مجلس کے سارے قدیم فادم بزے کا ہل ، بے عمل موقع رست اور ملک کے دشمن ہیں ۔ قاسم رصنوی نے قدیم کارکنوں کو ا ن کے عہدوں سے شانے کے لئے تطبیر مجلس کی اکی آئیم نا نذکی حس کی رو سے محلس کے ہروارڈ اورضلع میں انتخا إے مرکزی محلس کی بڑانی میں منعقد ہونے نگے ۔ یہ بڑانکارصدر کی جماعت کے ایسے ارکان ہوتے تھے جوتطهركے مقصد سے آگاہ تھے ۔ اس ایجم نے مجلس کے اندر جنگا مہ ونساد كى مورس بیدا کردیں۔ ہر ضلع میں اقتدار عصل کرنے سے مطال کروپ بندیاں شروع ہوئیں اور

مسلمان امیں میں شیتے گئے۔ گریہ اعجم بوری طرح کامیاب نہ ہوسکی لیکن وس سے مجلس کے اندر ایسے نوجوان ضرور د اخل ہو سکئے جو قاسم رصنوی کو ملک کا نجات دمیزدہ اور اپنا ہروسچے لگے تھے ساتھ ہی اس اسکیم نے مجلس کے بیض قدیم کار کموں کوجن کے فکر و دانض كى اسے منكا مدفير زمانديں سندير ضرورت عنى ان كے مقامات سے ملا ديا شال کے طور یو عبس کے آخری سال ارسیانی بور ڈے سابق معتدا محد عبداللہ المسدوسی مسی وارڈ سےرکن شوری متخب نہ ہوسکے ہرانتخاب کے بعدمجلس شوری کوایتے پہلے اجلاس یں یانے ارکان شوری نامزد کرنے کا اختیار صاصل تھا تاکہ ایسے ال ارّا سے لرك جكسى وجرے منتخب يونے سره كئے ہوں يا جنہوں نے انخاب س حصفالما مو مجلس شوریٰ کے رکن بن سیس منوریٰ کی اکثریت عبدا شرالسددسی کی ا مزوکی برمائل متی میکن چوبکہ یا بی سے زائدنام بیش ہوئے تھے اور رائے شماری کی نوب م کئی تھی اس لئے اکرام اللہ کی تخریب پرسٹورئی نے اپناا فیتیا رنامزدگی صدر کوسونپ دیا. ارکا بن شوری کی حیرت کی انبتا ندر ہی حبجه صدر نے شوری کے اعتماد کو بری طرح میس بہنچائی۔ نام کی مالث سے ایک ایسے نم تعلیم این رکن کونا مزد کیا گیاجس کی جونوں کی دکان تھی ۔ ستم طریقی یہ کی گئی کہ نام کے پہلے جزو کا اس طرح اعلان کیا جیسے شوریٰ کی مناوں کو پورا کیا جا رہاہے لیکن جب نام کے دوسرے جزو "المسدوسی کا اعلا بنیں جواتو شوریٰ پراوس می ٹرگئی مجلس کےصدر کا اپنے نیالفین کے ساتھ یے عمل تھا۔ تطمرك باوجود صدر محلس كواس بات كافدست كقاكه كبيس اغبارات ورييافام پران کی مخالفت میں آواز نہ بلند ہواس کے لئے ایخوں نے یہ یا بندی لگا دی کیملکنی مبلس کی قبل از تبل منظوری کے بغیر کسی رکن محلس اتحا والمسلمین کا کوئی بیا ان یامفنون کسی اخباریں شائع نہیں ہوسکتا اور نکسی مبسہ یں تقریر کرمنے کیکسی کو اجازت ہوگی۔ م زادی کتری و تقریر کوسلب کرکے صدر نے اپنی مخالفت یں اُ تھنے والی ہرآ وازکو



ظائل كوديدة ما والأولية بالمرابعة المرابعة المر معلس کے قدیم کارکن اس مورث مال کو رو است بنین کر سکتے عظے لیکن عربی وہ فائوسٹس تھے واس فاہوشی رموید مر رکانے کے اے مدر لے ایک اور میں ندی یر کی کر قائد عظم کے سامنے بعض آرکا ن کی شکایت کردی تاکہ بمیشہ کے سے تحافیان كى منان بعدى عوما ك منابخ فالد عظم كالائت على ك درويكلم الدين المعار ا ورعبدالله السدوسي كرعبي طلب كرك فرماه الكروم افتدار كرده كو جه سوري كا المتناوط فلل ليع بدف منفيلا ين بنايا ما سي والراء المكانيصل افي وكرسي الال يارالماني اصول كالعابق ما مكر حتى واقعاف دان كعام من الحديد اورزال كان مول الله الم ما الم المنظم في قاسم رضوى و بدايت قرائ كروا ك كاراوى كسى كروم وكرا ما ك اوروه محلس كفدا حب فكراري ف مسلل ومشوره ما صل كرت ري يكل ال ارشاوات وعلى كرت دال كول تنا ك اليم والك الماليد بن جبك قوم موت و رسات كالمنكن من معلل موجبوري او میں عرب اختلات کو اعتمادین یا جاتا ہے ، کا بیت کے کلیدی عبدول بدا نفیس عالق من كسي كوريان بال في اماوت و في فودي كي مجي معيد رج اجلاس موسط سط ال من اگر صدر كى ياسى يد كلت مينى كى جاتى تر أو جوان اركان دولارون كالدول كى اللی بین احق برق کے تو میتی رہے والا اینا سائنہ ہے کر و جاتا ، ای سم رسوی کے وور صدارك من خدب احما تفاولوراح راوز والدر وتف كفاه أكالفره على المراد عدد الرعن رئيس دكن شوري عظے قائم رصوى كى غلطيوں و الفيكاركر نے بيل أصل محلی کوئی ای انبس کی میکن دخود قرے وہا بیٹند محے دفات و رمنوی اور رمین کی افتان من مرايدات سا مدا موان سے المانات مدا موسے ميں مول المرك كا المانات

فلان ووفون بي عارضي ملح كراوي لله عند الداري المراج وسيقورك محاظ من مندركوايني هاطر ياوركناك كميشي المرو دكرن كالفتياريقا و برضائي قاسم معنى كالمن الميس اليس النجير كالموكول كونا مزدكيا جفين زمسائل سے کہی تقبلی تھا اور اوجن کی رہاں توری کے کسی اجلاس می کھلی تھی تعلین کے قدیم کارکن جرسوں سے عامل سے اور کیلس کی ایسیوں کی سکیل میں حصہ لیتے ہے المفيل عمداً ما طراس إلى المحاكم عن اورجك وي كني بقي توميض اليس اركان كوجسيات ك الجدي بحى واقف نه يقع بيندايك فديم اركان بمي ساته تقع جن كے ميشي نظر وراد سدل رسیال تعین اورس کی فاط وہ صدر کی سرے وا ہ روی کو روات عاد المعرف وقد عالم والما المراق المسالة المكالة فتاح ودرآادی ساست انتای رست از مان تقطر عود برسن دی می مس مددورے بن قدم بر الت كى كھائى تنى - اس لئے ملس كے صدرى است كى فراقوا مک کی قوت و افتدارے کسی طرح کم ندھتی ۔ اس کے حشم والبو کے اشاروں پروزاری ی عبدي اورخدمات كي تقسيم مروع بوكئ فتي . اعلى عبده وارث ه مزل و يوركروالاسلام كا مواف كرت كے تھے . فك كے طاف كا اختصا بھى بنى تھا كہ على كا مدركوريا و الے زیارہ قرت سم بہنجائی لائے کال مالا س ایک بی رکن زاری سے لااسے على مرك والأموع وليتحاد كي وزارة ل كالميد وأرق اور كي الساق والدو فيما بهلى مرتبه عامل من جكه ملى في اور موسيا ساس كيفتيك وفرور كرسمين كي قطع المهين اسى باكساندا ين اعترب دى ج عفي ساور واركاميك على الماسم رمنوی کے اور ف موج سرال اور تعام تعام الديم الد مدرا وب ما مل رق مات الح تاسم النوى من أوسول أو الله المناسط يه يخي - الن إس نرمعوم كنة إندوستاني المجنسة جرك كل عالوس على يم مشي

نے اپنی کا ب میں شاستری ای ایک بہندہ صحافی کو پیرمولی خواج تحیین بیش کیا ہے کہ
کس طرح اتحاد المسلمین کے کیمب میں رہ کرا در قاسم رصوی کا تقرب حاصل کرے مجلس
کی کا در دائیوں کو ایجنٹ جنرل تک پہنچا تا تھا ۔ مدہوگئی کہ اس شخص کو ہندہ یہ نین
کا مخالف سمجھ کہ خطیر رقو مات حکومت کے برو بیکنڈے فنڈسے دلائی گئی ہیں بات یہ
تھی کہ شاستری ایک انگریزی مہفت وار " دین ہو" کا ایڈ پیر تھا ۔ یہ برچہ بڑی قلیل تعدالہ
میں سکندرا باد میں چیب کرصرف دارائسلام اور حکومت کے محکم اطلاعات میں تقسیم
میں سکندرا باد میں چیپ کرصرف دارائسلام اور حکومت کے محکم اطلاعات میں تقسیم

قاسم رضوی کو مفاد برستوں اورخوشا مدیوں نے اتنا چڑھا دیا تھاکہ کوئی اینیں ان کے منہ برحضرت عرفاروق سے تشبید دیتا تھا اور کوئی اینیں جو بی باکستان " کا قائد اعظم ٹانی سمجمتا تھا۔ جو دقاسم رعنوی اپنے آپ کووائی ملک سے کم ایم نہیں بھیجے کھے اور حقیقت بھی یہ تھی کہ وزارت گری جوایک شاہی اضتیار ہے کناک کوئٹی سے

مکل کر<mark>د ارانسّلام</mark> نتعل برحکی کتی.

رضاکار نظیم ابتداء سے مجلس کا جزولا بنفک می کیکن سیلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس میں عسکریت کی روح قاسم رضوی نے بچونی و ملک کے حالات کا افقنا یہی تھا ،
اور آزادی کے عربی کے بعد توسل نول میں ایاراور قربانی کا بغربہ آنا بدار ہوگیا تھا ،
کم لوجوان تو کجا بور ھے ، نچے اور عورتیں کے فیم آزادی پر پروانہ وار فعرا تھیں ۔
قاسم رضوی نے اس نظیم کو ایک خود مختار ادارہ بناکر عام محبس سے علی دہ کردیا میکن اس کی باگ ڈور ایسے ہا تھوں میں دی جشحفیت اور کردار کے اعتبار سے اس بارگراں کو اُ تھا نے کے قابل نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نظیم برم کرنی گرفت ڈھیلی پر گئی۔ اور شطیم سر عزرہ عناصر کو شامل ہونے کا موقع لی گیا جس نے رضا کار کے نام سے اور کو ملک سے مطابق میں غزرہ عناصر کو شامل ہونے کا موقع لی گیا جس نے رضا کار کے نام سے اور ملک سے کہ ملک سے کہ کار کر ہونے کا موقع لی گیا جس نے رضا کار کے نام سے اور ملک سے کہ کہ کار میں کے مطابق میں خراج کو میں کار کو کا موقع لی گیا جس نے رضا کار کے نام سے کے ملک

دہ اودهم مچائی کہ انڈیا یونین نے اس بہانہ سے حیدر آباد پر جملہ کا جوانہ ما شکیا ۔ حدرآباد کی ایک ذیلی عبس نے قاسم رسنوی کوفیلد مارسٹل کا خطاب وے کر ان کی مسکری صلاحیتوں کا اعترات کیا۔ اس سے بعد قاسم رصنوی کی زندگی بالکل فرجی انداز کی ہوگئی خلوت و حلوت میں ہر مجگہ ان کے بیکھے فوجی لباس میں ایک اے ڈی سی رہنے لگا ، اس کے علاوہ فیلڈ مارشل کی حفاظت کے سے ایک اور گارڈ ی جی شکیل ضروری ہوگئی۔ حقیقات یہ ہے کہ بوری رضا کا را نہ تنظیم میں یہ دسستہ فرجی نظم ونسق ' یونیفارم اسلحه اور وجا بهت کے اعتبارے ایک مشالی امہیت کا عامل تھا۔ ہردورہ اور سبک اجتماع میں یہ صدر کے ہمرکاب رہا تھا بنی اوقا یں بہی دستہ صدر سے خوش گیروں میں مصروف رمت اوران کے لیے دل جوفی ے سامان بہم پہنچا تا تھا تا کہ قومی خدمات میں انہماک کی وجہ سے ان کے اعصا کے بارکو برکا کیا جاسکے . ایک اور حدت جو بیدا کی گئی بیتھی کدا کی با وردی استو مدر کے ساتھ تعینات کیا گیا جو صدر کی زبان سے بیلے ہوئے الفاظ اور تقریب کوشارٹ سنڈ میں نوٹ کرنیٹا تھا تا کہ بعدیں صدر کے فرمود اسمیں افراط وتفر كاشائبه باتى ندر يعد بينا يخدان مي يا د داشتوں سے اخبارات كربيانات اور نقارير كے نوٹ روانے كے جاتے تھے - ال

بہا دریارجباً نے اپنی زندگی کے آخری زمانہ میں ایک پرائیوی سکویٹر
کو مامور کیا تھاجس کی ان کے دوجانشینوں نے صرورت محسوس نہیں کی تھی ۔
قاسم رصنوی کے پوزیش کے بیائیویٹ سکویٹری ناگزیر تھا ، ہس پراٹھوں نے
ایٹ اعتما دکے ایک ایسے شخص کو مامور کیا جولا تو رکے ایک مڈل اسکول کا سابق
ڈرائنگ ماسٹر تھا ، اس پرائیویٹ سکریٹری کے تفویض اصلاع اور مبدہ کی
بالس کو اسلوسیلائی کرنے کا بھی کام دیا گیا تھا معمولی سی معمولی مجمولی مجمولا رہندوق

اور راوالور افر میت کے فرو خست نہیں ہوتی تھی اور اچھسا خست کے ہتیا ر دو دوین مین بزارین فرو خست بوتے محے مالائک حکومت سے پولسس کی مزل او فربندوقوں کی ایک ٹری تعداد سرحدی اصلاع کے رضا کا رول کوسلے كرنے كے لئے مجلس كو مفت وى تھى محلس كے فنڈ سے اسلم كى خرىدو وو دن کے صابات کاکوئی تعلق نرتھا۔ یوائیوٹ سکوٹٹری عرف صدر کے سامنے ذرا آ تها ١٠ ج ككسى معلم نيس كداس مدس كتى دقع مى كلى ادروه كيا يوى ع تاسم رصوى ابتداوس اك مدياتي انسان تفيده أيك الي مقرمرور تتے لیکن الفاظ یہ انفیس قابونہ تھا۔ ان کی مذباست انگیز تقریری اور میا ناست نے انٹریا یونین کے مید نہ اتمقام کو تیز تو کردیا اور سندو وں اور سلمانوں کے ورسان جو خلیج تھی وہ وسے سے وسع تر ہوگئی ۔ ہندوستان کی طافت و قات اور ميدرآ باد كي فوجي بي رضاعتي كا الخيس بولي علم تقا يرس كي جائے ہوسے بھی الدیا وش کی فرج کو بزول قرار دخا اید کما کہ اس نے وران بین لی بن اور در در آباد رحملہ کرنے کی اس سے منس کے اسے الفاظ ہیں جو اتحاد السلمین عبنی وقع مما عب کے صدر کی زبان ہے اورد برنامائے تھا۔ یہ ال کے لیے سایاں شان مذکتے۔ قاسم رمنوی کو تطعاً اس امر کا احساس نه عقاکه آن کی لا بنی امے تکی اور اشتعال انگریز ا ق ن کا ایڈیا لونن مرمس کی حربی قوت میدرآبا دیے کئی گذا مایادہ بھی اور مندوؤن يرجسلانون سے تعداوی سات کنازیادہ تھے، کیا اثرات مرت ابول کے د ورف صدر لکہ ان کے حوارین کی زبانس بھی اسل سیج ے سکام عقیں اور وہ انڈیا یونین کے ضلات وسٹنام طرازی سے باز نہ ا في في ان مد كا كي مد بكواللكن جب امقام كاوتت آيا ترسيدراً باد کی آزادی کے ساتھ سلم تہذیب و تقافت ، عضت و عصمت ، امارت و دولت 'ہر چیزاُ جُڑکررہ گئی اور لا کھوں معصوم زندگیاں اور فاندان تب ہ ہوگئے۔

مجلس کے اندر جزب اختا ہے انجر نے کے سارے امکا ناست کو خم كرنے اوررضاكارانہ تنفيم كويورى وست پروان چڑھانے كے بعد صدر کی بوری صلاحتیں وزارت گری اور انڈیا بونین سے گفسند وشنید کے سائل مرکود ہوگیں۔ اس میدان میں صدر نے جو گل کھوائے ان کی این ساری کروروں اور فاسول کے با وجود قاسم رصوی کے سادس ایک المتنا يستان في المعين مماع ومواقب سے بي بر كرديا ميا۔ ان كاما شافلوا و ان کے اطراف جونے اور کم فیم وگ جی تھے۔ ان کے عال وافکا ایر الباری ل عائير رف واله ايك جي اله ك قريب نه ما دوكون كي يحا تعريب اور وشام نے ان کے اند مجسب آلیت سدارہ ی تی اوی عظل و دست کو وہ اما معطی اے المدت الا المندة مار محص لك مع مالا على الدر القول مع معى الح المرا فرامت كراي بمعطره القيول ك على الرين سترفاب البيل كراي المكي كل كى صدارت اور العلقة لا توركى على كاصدارت ان كي نزويك برارتي ولاقرك تتجربات کو اینوں نے مرکزی مجلس میں ڈہوا یا رو بات کا نقطہ عروج حارثہ لا اور تقاا و س

على المراكب عل المراكب المراكب المراكب على المراكب على

بهان كانام نهاد ولس الحين عس ف حيداً إد مي سلم العدار كاسفين كوميندك



## ۲۶ مجلین کے وزراء

قارُ اعظم کے مشورہ کی بناد ریحلس اتحاد السلمین نے اصلاحات بی حصر لین كا فيصله كيا جفيس اليكاركيشي كي سفارشات كي بناء بي حكومت حيدرآباد في المكتر میں منطور کیا تھا ا در حبنیں سلسکت میں نا فذکیا گیائے اس زمانہ میں مولانا مظامل ل اتحا دا المين سے صدر عقے مجلس عاطر نے بن اركان يرشمل ايك يارليماني اورڈكي تشكيل ري تقى جس كے ذمہ مقنعة كى نت ست براميدد اروں كے أتخاب كا كام كياكيا على اوريه بهي خرط لكائي كي تقي كراركان بورد مقننة ك انتخابات يس ال تحلیل کے حصّہ مذیبے سکیس سے محلس عاط میں اصحاب خسبہ کا کروپ کا نی مؤثر تھا اور وزارتی کرسیوں بر ابتداءے ان کی نظری لگی ہوئی تقیں۔ اتحا والسلین سے (اوالحس سیدعلی کے ستعنی ہونے کے بعدان کی جاعت نے قاسم ومنوی کو اپنا مركروه بناكرصدارتى أنخاب من مولانا منظر على كافل كے مقابد ميں حصدليا تھا اور خکست اُ کھانے کے بعدان لوگوں نے موں ا مظہرے کسی مشمر کا تعاون نہیں کیا۔ بھلس عاملہ میں اس حباعت کے جن ارکا ن کو مولا ! منظرنے <sup>'</sup>نا مز دکیا تھا ایخوں <sup>نے</sup> منفقة طورر عا ملر كا باليكاث كيا . اتحا دالمسلمين كى محلس شورى مين اس جماعت في

له نائر عظم سے سکیم اصلاحات کے سعلق برایاست حاصل کرنے اتحاد المسلین کا ایک فد بئی روانہ کیاگیا تھا جس میں مصنعث کتا ب برا بھی مٹریک تھے۔

حزب اختلات کی صبتیت حاصل کرے مولانا مظهراور ان کی عاملہ کو سمیشہ بدف ملامت بنایا بسکن سکیماصلاحات کے نفا ذکے اعلان کے ساتھ ہی اس جما عت نے اپنے سارے اختلافات ختم کرد سے کیو بحدمولانا مظرے تعاول ادر مجلس عامل من خركت كے بغير مقننه كي السمستوں سے اس كوم تھ وصوالات تھا۔ ابدلجسس سیدعلی کا اپنی جماعت پر ابھی انٹر تھا اور ا ک کے مشورہ کی بنا، پر اس جاعت نے مولانا مظرے اشتراک کا فیصلہ کیا ۔ مولاناکسی طح مجلس کے سارے اندرونی اختلافا سے کومٹاکراصلاحات کی انکیم کو کامیاب بنانا چاہتے تھے۔ یہ جانتے ہوئے کہ حزب اختان ف کی نیت صاف نہیں ہے مولا ا مظرف اس جماعت كوسيندس لكايا رمولانا كے مفاہما دطرز عمل سے اس جاعت نے یورا فائرہ اٹھایا اور الیمانی بورڈ کی رکینت مرایی جاعت کی فائندگی کے لئے احرار کیا. مولا اکسی طرح شرسے بحیا جا ہتے تھے الفول نے اس ترط کو بھی قبول كرايا . چنا بخد اصحاب خمسه كے مركم كن احدعبدات المسددى اراليا فى بور و کے معتمد اور حزب اختاف سے اکرا م الله رکن سخب موعے مولا امظر ات والسلمين كے صدر كى ميتيت سے إس بدد كے بجى صدر تھے يمكن ان كى حیثیت یارایمانی برروس صدرت زیاده تا نش کی تقی - بخیس نکسی مقدند کی ننسست کے امید وارسے ولیسی تھی <mark>اور نہ کسی جماعت</mark> کو زیادہ ککٹ د لاکر وه مقنهٔ من قوی کرنا چاہتے تھے۔ ارکان بورڈ کی پرشفقہ بجویز کو وہ تبول کر لیتے تھے اور کوئی ما بہ النزاع منکٹ ہوتر ہیں کو مفاہما نہ اسپرٹ میں تصفیہ کرنے كى كوشنش كرتے تھے ۔ چيرت كى إت بے كر بجزاب لمن سيدعلى كے كمث كے . لورڈ کے سارے تصفیہ شفقہ تھے ۔ معتبات یہ ہے کہ بورڈ کے دو نوں ارکان نے جردو مختلف گروہوں کے نما تُندے تھے الحکوں کی تعتیم مے معاملی اس

یں سوواکر میا تھا ا در سجادیز متفقہ صورت میں مولانا کے سامنے بیش ہوتی تھیں۔ اگر کمجی مولانا مظرف اتحاد أسلين كيكسى ويرية صعب اول ككاركن كے حق ق كويا مال بوتا محوس كياتو وو ولال ادكا ك اختلات كا إنديشه تبلاكرمولانا منظر كوخا ميسش كرديتي يق ابس كى اس كف جورى ينتج كاكم محلس ك بعض انتهاى خلص اورقديم أزموده كافياد نظرانداز کردئے کئے اور اور وی جانب سے بعض اپنے لگوں کو محت دئے گئے جنصیں نہ بیلک لائف سے مجھی کوئی تعلق تھا اور نہ جھوں نے مجھی مجلس کے اندر قدم رکھا تھا۔ ی صرف اس سنصوبه کی بیش رفت میں کیا گیا که نو وار دوں اور غرستحقین پر احسان هرکر ایران مقتندیں ای<mark>ن این جماعت کے لئے طاقت حاصل کی جائے۔ عدم وگئی کہ ایک</mark> رکن نے بڑی عیاری سے این ایک سم زلف اور برا ونسبتی کومبی می دلاویا قائلام نے یارلیمانی بورڈ کے فیصلوں کی ایس کے لئے ایک اعلیٰ کمیٹی کے قیام کو نا شطور کرتے ہوئے فرمایا تفاکد کیا حیدرآبادیں بارلیانی بورڈ کے لیے تین ایماندارآ وی بنیس سنگے، اوری تھا مارے ارکان کے ایمان کا معیار!

بورڈ کے ارکان میں او ایسن مسید ملی کے تحت پر اختلات بیدا ہوا ہوانا منظر
کی را سے فیصلہ کن اہمیت کی حامل متنی لیکن ہولانا نے دور اندلینی سے کام لیکر دولوں
ارکان کو فائد اغظم سے مشورہ کے لیے لیکن کرویا جہاں اعتیں نفی میں جواب ملا ہولانا
نے جفیں پہلے ہی سے قائد اغظم کے فرہن کا علم تھا بہت خوش اسلوبی سے اس محک سے مسئلہ کوختم کیا ورز اس کا تقعفیہ حیدرا باویس ہوتا تو معلوم نہیں اس پرکتنی مزکلا مرا رائ

ابتداری ان مان علی نے محث کے سلے درخواست نہیں دی تھی لیکن محتوں کے تسم کا اعلان ہوئے کے بعد انھیں مقدنہ کا مخت دلانے کی کوشنسٹ کی گئی لیکن کوئی محت خالی نہ تھا۔ بارائیمانی بور ڈیکے معمقدنے و رنگ کے ایک رکن کو جوال کے ذرستاوہ سے



ا بنے کٹٹ سے دستبرد اربوکر اکر لائق علی کو جگد دلانے کی کوشش کی سکین یہ رکن دکش کی والبی کے سئے تیار م ہوئے ۔ اس طرح دکن کے آخری و زیرع خطم کا مفتندی رکینت پر انتخاب نہ ہوسکا ۔

ادهرمقند کے انتخابات ختم ہوئے اُدهرمولانا منظم کا دورصدارت بھی ہمتنا)

ہزیرہ وا برولانا مجلس کے اندرونی اختلاقات سے بڑے دل برداشتہ تھے جو آپ کی

کشمکش اورا قتذار کی رُسّہ سٹی کا اکھاڑا بن گئی گئی۔ مولانا کی سنجیدگی اوران کا زقم
نقوی اس رکاکت کوبدواشت نہیں برسکتا تھا۔ سیاست کے کمیاول الکھمین کا دارت بہتہ کہندوں سے ووقطن تا دافد تھے اوراگر واقعت بھی ہوتے قوابی فیرسمولی شرافت
اور نیکیوں کے باعدف ال برعمل بیرا نہیں ہوسکتے تھے۔ وہ ایک فعت کو شانے کے
اور نیکیوں کے باعدف ال برعمل بیرا نہیں ہوسکتے تھے۔ وہ ایک فعت کو شوالاناکوک میں اس کے باعدی جب فعت پرداز اپنی حرکات سے باز ہی دا تے تھے قرموالاناکوک میں میں بردی داتے تھے قرموالاناکوک میں داتے تھے قرموالاناکوک

مولانا مظيرعلى كو بل كے بعد اتحاد المسلمين كى صدارت برسيد محمد قاسم رضوى



کا انتخاب عمل بی آیا ہومقننہ کے بھی رکن مجھے ۔ مرکزی محلب اتحاد اسلین کے صدر کی حیدوں نے حیدیت سے وہ مقننہ کے اتحادی گروپ کے بھی صدر بوگئے ۔ ان دوعہدوں نے مل کر نثراب کو دو آلٹ کردیا تھا ۔ اصحاب خسم نے وزارتیں صاصل کرنے کے ہے جو نقشہ بنایا تھا اور جن خطوط پر اپنے قلعہ کی نتمیر کی تھی وہ اب مسمار ہو چکا تھا ۔ ایک نعمیر کی تھی کہ تعمیر شردع ہو گئی تھی ۔

مقننہ کے افتیاح کے ساتھ ہی اس کا امکان بیدا ہوگیا تھا کہ فری طور پر اتحاد المسلمين كے اركان مقننريں سے ايك ورورا مزدكيا عائے كا بحوست اور حلس دونوں اس تلاش میں مصروف تھے۔ ارکا ن مقننہ تین گردہ می تقتیم تھے ۔ (1) دہ ارکا جذاب انتجاب کے لئے اصحاب خسبہ کے مربون منت کے (۲) قاسم رصنوی کی جاعت (۳) وہ ارکان جعض اپنی قابلیت اور صلاحسیتوں کی بنا، پر متحنب ہوئے تھے۔ اصحاب خسسہ اور ان کے فرمستادہ ارکان قاسم صنوی کی بارگاہ میں مردود ہو چکے تھے ا<mark>ور</mark> قاسم رمنوی کی مرخی کے بغیری کا انتخاب ممکن بھی نہ تھا۔ قاسم رمنوی کی جماعت بیں وزارت کی الميت كسى ايك يس بھى د تھى۔ اس كے باوجود ير بان كيا جاتا ہے كہ الحوں نے ايك سلم سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کا نام بش کیا تھاجس کو محومت نے قبول بنیں کیا اب **عرف آ** زاد خیا ل گروه میں <del>سے کسی کو ختیب ک</del>یا جا سکتا تھا بشیرطیکی کسی کن میں قا لمیت صلاحیت اوروجا بت کے ساتھ قاسم رمنوی کی بیشت پٹا بی بھی حاصل ہو۔عبدالرحیم یں پرساری خصوصیات بدرجُہ اتم موجود تقیں بے بحد عملی سیاست میں ایفوں نے ممین عصد بنیں لیا تفادور نکسی بلیث فارم پریا اخباری کا لول میں حکومت پر بحتہ چینی کی تھی اس کئے مرمرزا بھی ان ہی کی جانب ماکی تھے مجکہ مجلس سے استمزاج کے بغیر محومت نے وزارت کی انفیس مشکش بھی ردی تھی۔ لیکن عبدارجم نے انہمائ وانشمندی سے حکومت کو لکھ مجھیجا کہ وہ مجلس کے رکن اور اس کے ڈسپلن کے یا بند



ہیں "او قدینکہ محلس کی جانب سے انھیں قبولیت کا حکم مذ دیاجائے وہ آس بیٹیکش كو قبول نهيس كرسكة - ان كى يراوا قاسم رصنوى كو بيحدب ندّاكى اورايك صحيح آدى كى تاش کے لئے ان کی ساری مرکز دانی ختم ہوگئی ۔ جوں ہی حکومت کومجلس کے صدر کے عذیه کا علم موکیا محلس کو ایک وزیر کی تأمردگی کی دعوت دی گئ اور اس طرح عبدالرحم كانام بيش اور قبول بوا . غرض و دارت كى يبلى كرسى كى تعتيم اس طبح عمل بي آئى -مجلس کے علقوں میں عبدالرحیم کے انتخاب نے کمچل بدا کردی محلس کے قدیم اورورین خادم جرسوں سے مجلس کی تموس معرمت انجام دے تھے اسخت جاغ با ہوئے۔ اس میں شک ہنیں عبدالرحم نے محلس کی کوئی عملی خدمات انجام بنیس کی گئیں۔ لیکن حید را باد منک کے بوسس اور منبحنگ دائرکٹر کی حیثی<del>ت سے سمانوں کے اقتصاد</del> اور سعاشی استحکام میں اکفول نے نمایاں حصر لیا تھا۔ وہ ایک کامیاب وکیل اور الجن وكا وكے صدر نے اور إى كورٹ كى جي كے لئے ان كا نام بيش ہو چكا تھا۔ وكالت اور بيك كارى في النيس عامة المسلين سے قريب كرديا تماما ن كوأ نتخا نے خود مجلس کو ایک آ زمانش میں مبتلا کرویا تھا کہ کس مذبک اس کا نام ورکن وزار ك كرانقدر فرائض سے عبدہ برآ ہوتا ہے خصوصًا جبكم صديوں كى روايات كے خلاف بہلی مرتبہ ایک عوامی وزیر کواُن لوگوں کے بہلوبہ سلو جگر وی گئی تھی جرفاندانی و جا برطانوی بشت بنای اسیول مروس سے مزتی کرتے ہوئے اس عبدہ گرار یوفائز محے ۔ ایا امتحان قابلیت اور صلاحیت می کا بنیس مقابلد اخلاق و عادات اور کردار واطوار کا بھی تھا اور یسلیم کرنا پڑتا ہے کہ عبدارجم اس آزمانش میں بورے اُترے جس كا اعتراف على يا ورحباك نے بھى دينى كتا بے مين كيا ہے . الحيس تين وزراء عظم سے سابھ کام کرنے کا موقع طا۔ مرمزا، نواب چیتاندی، لائی علی اور ہردور صدارت Hyderabad in Retrospect

>

عنظمی بیں بزبھرتے ہی سکتے مطاوہ ازیں محلس کے نمائندہ کی حیثیت سے اعوں نے مجلس سے دسپلن کی بوری پابندی کی اور دوموقعوں پر ستعشا بھی جیش کیا۔

مولانا مظركے صدارت سے بنینے كے بعد يارليماني بور ذكى عنان قاسم رصوى كے { تھ یں آگئے تھی نیکن بورڈ کے معمّدا وراضحا ب خسبہ کے روح رواں (احمد عیدانڈالسید) کا وجود کانٹے کی طرح انفیس کھٹاک رہا تھا۔ اس بورڈ کرتحلیل کرنے کی مصورت کالی گھی كم اينے جماعتى ركن أكرا م الله كا استعنا تجلس شورى بين ميش كرايا كيا۔ اس استعن كى وجہ در اصل یا تھی کہ اگرام انٹر کوج صدر عنبس کے ساتھیوں اور گرے دوستوں میں تعے کسی طرح وزارت پر لایا جائے۔ چنا بخد حسب یہ ستعفا شورئی کی منظوری سے سے بیش ہوا توسیض ارکان نے بیبا کی سے کام لیتے ہوئے اس امرکا انجار کیا کہ کہیں یہ ستعف مقننہ میں عانے اور و زارت عصل کرنے کا میں خیمہ ٹابت نہ ہو اس لیے استعفاء كوسنظور كرت بوئسة بيسشر طاعا يُركي جائسة كداكرام التّدانتخا إت من حقيه بنیں ہے سکیں کے کے بحد یے سے سے ، وہا کہ یا رائیانی بورڈ کے ارکان دورہری مقلت کے انتخا بہ تک اس کے کن نہیں بن سکتے تھے ۔ لیکن صدرمحلس نے اس اعتراض کو درخورا عمتنا بنهين مجها اوراس استعفاكو بلاكسي مترط كي شوري سينفطور كروا الياك یہ تو مولانا مظہر کی صلح کل السی تھی کہ یا راسمانی بورڈ میں ایخوں نے حزب اختلا کے ایک رکن کونا عز در کیا تھا میکن قاسم رصنوی کے دور صداریت میں با وجہ إر در كوليل كردياكيا اور پيرائي جماعت ك ايسے اركان كو عديد بورد ميں نامز دكيا كيا جنھيں عمري كا يورى طرح اعتما و حاصل نه تضاريخ بور دس عبدالقدوس باسمى اور محذوم على خا ارکا ن نتخب ہوئے اور ملحاظ عمدہ قاسم رصنوی اس کے صدر تھے۔ اس ہورڈ کی ساری كارروانيا ب جماعتي اساس برانجام يا تي نقيس اورنا ا نصدا فيون اور بدعنوانيول بس جدید بورڈ تیریم اورڈ سے چند قدم آگے ہی تھا۔

مله مورون اجلاس مي عاعر اص رأتم الحرون ي كما عقاء

الن علی کے وزارت عظیٰ پر امور ہونے کے بعد کونسل کی نشستوں کی تعداد ۱۲ مقرری گئی جس میں سے چارائحا والمسلمین کمچارجہدہ داران مرکاری اور جارہ سندو مقاعتوں کے لئے مختص کی گئیں۔ اتحاد المسلمین کی طرف سے عبدالرحم اپنے سابقہ کتج بات اور ریکارڈ کی وجہ سے ناگز برتھے البتہ تین الرکان کے انتخاب کا مشدقاس مور نے التحاد المسلمین کی مجلس عاملہ کے سپوکیا جے پہلے ہی سے قاسم رصوی کے ذہن کا انتخاب کی سا ما ملہ کے سپوکیا جے پہلے ہی سے قاسم رصوی کے ذہن کا علادہ اربی المسلمین کی مجلس عاملہ کے سپوکیا جے پہلے ہی سے قاسم رصوی کے ذہن کا علادہ اربی قامن رصوی کے دہن کا علادہ اربی قامنی رصوی کی مجاعت میں ان سے بہترارکان بھے بھی بنیس میرو الحم سے ان ارکا کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی متعلق سٹورہ بنہیں کیا گیا اور وہب الحقیق محلوم ہوا تو ایک رکن کے انتخاب کی متعلق سٹورہ بنہیں کیا گیا اور وہب الحقیق میں معدد المحلم کی رائے کوبار کی جاتی دست الماد دی جاتی تھی ۔ مجلس عا مل کے مقابلہ میں عمدد المحلم کی رائے کوبار کی جاتی دست میں کوئی انجم کو ان کی تجارتی کینیوں سے بالموم رقمی میں کوئی انجم کو ان کی تجارتی کینیوں سے بالموم رقمی میں کوئی انجم کی رائے کوبار کی جاتے ہیں دست بنہیں دی گئی اور یہ تینوں ان کان وزارت پر مامور کر ان گئے ۔

ابتدائی جب پہتی مرتبہ اتحا دا سلین کی صدارت پر قاسم رصوی کا استخاب ہوا
تھا آدان کے بخالفین میں عبدالرؤ من اور یا بین زبری کا نام مر فیرست تھا۔
لیکن جب فاسم رصنوی کی طافت وقت میں روز افز وں امنا فر ہونے نگا اور کلب
کے قدیم کارکنوں کے مقابلہ میں قاسم رضوی کی حمایت کی وجہ سے عبدالرحی سب
پہلے عبلس کی جانب سے وزیر نا مزو ہوئے تو عبدالرؤ من نے سارے اختا فات
نختم کرکے صدر بحبلس سے سمجھو و اس لیا جب کے بدکھیں قاسم مصنوی کا ڈب صاصل ہوگیا۔
یا بین زبیری سلسل مجلس کے معتبد ہے ہیں واس طرح بحلس اور حکومت کے سارے اران کے باتھ بی تھے ۔ قاسم رصنوی تعلقہ لالقرکے صدر کی جیشیت سے ابنالندہ کی سارت کا نجر برکھتے تھے اور اس طرح و بال کے کوزہ بیں طوفان برپاکرنے کے سارت کا نجر برکھتے تھے اور اس طرح و بال کے کوزہ بیں طوفان برپاکرنے کے عامی عادی تھے بھکتی مجلس کے بی فرضارے و بال کے کوزہ بیں طوفان برپاکرنے کے عادی تھے بھکتی مجلس کے بی فرضارے و بارے کوزہ بیں طوفان و باک کے ایش میں عادی تھے بھرے دافار سے جو بورے مالک کوزہ بیں طوفان و باک کے ایش میں عادی تھے بھرے داخل سے دسہ برجاوی تھا ایکس کا انتقیال

سابقه نه تیا تھا۔ یہال کی سیا ست کا ۱۰۲ با نا در بار کی سازشوں کر ٹینسی کی رمیشہ دوانیو اور باب حکومت کے توڑ جوڑ کے منتوب سے بنا ہوا تھا . قاسم رضوی کے لئے یہ دنیا بالکل نئی عنى . سخت واتفاق نے انھيں كنوي سے كال كر ايك تلاطم خيز سندر ميں وال ويا عضا جس کے تموج اورطوفان خیز بوں ہے وہ قطعًا نا آشنا تھے ، ان کی جماعت میں معتمدی کے والف انجام دینے کی کسی میصلاحیت نامتی ایابین زبری کو میارونا چار افیں تعول ہی کرنا یرا کیونکہ قدیم معترکے تعاون کے بغیر اسم رصنوی کی صدارت کی کشتی اسیاست کے طوفا ن خِیز سمندرے ٹرسکون طریقیہ پر گذر نیسکتی تھی۔ اس تعاون کا معا وضہ این اس کونشبکل و<mark>زارت دیا گیا -اک</mark>رام الله کا انتخاب تو دوسن<mark>ت نوازی کی بدترین</mark> مث ال متی جس کے سے پارلیمانی بور ڈ اور محبس شو رئی کو فریب میں مبتلا کیا آبا تھا۔ بعد کے تینوں وزراءیں عبدالرہ ف کاشمار علس کے صف اول کے لوگوں یں ہوتا تھا لیکن محلس کے قدیم کارکنوں کے نز دیک انفوں نے قاسم مینوی سے سمجوت كركے ایک طبح اپنے وقاركو گرالیا تھا۔ پائین زبری اس میں شک نہیں محلس کے مسلسل معمد رہے منے لیکن ایسے ہنگای دورس حب کہ موت و زیست کے مشائل ے سامنا تقان کا اور ال سے زیادہ اکرام اللہ کا انتخاب نصرف قبل ازوقت لبکہ نامناسب بھی کھا۔ چنا کنے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ الائت علی کے تقرر کے ساتھ ہی جب سابقہ كونسل تحليل ہوكمي تقى تو جديد كا بيندس اين شموليت برعبدار حم نے اعراض كيا تھا إك کا بھی بہی نقطۂ نفریتیا کہ حدید آبا و زندگی اورمومت کی شمکش میں سبلاہے۔حوادث کے اس متلاطم سندرے حیدرآ با و کی مشتی حیات کوسامل مراد کے بہنچانے کے لئے ا مے اخدا وُں کی ضرورت ہے جفیں طوفان کی جا چنزیوں کا بخربہ ہو جواس کے جشم وابرو کے اشارول کو پہچانے ہوں اور اس طرح حیدرآباد کے بہترین وماغ مر<sup>ا</sup> لیکن نقارخانه یں طوطی کی آو از کو کو ن سنتاہے ؟ بالآخر لائق علی نے ابغیں اینا استعفار

والي يين يربحبوركيا ادراس طيح جديد كابعينه يس عبدالرحم شركب بوي -حبدرآ با د کی ناریخ میں بہلی مرتبہ کونسل عوامی ارکان کی اکثر میت بشمل تی اوراُن كوانتخاب ان كى بياتت ، معلا حيت كانداني وجاست كووشاه كى نامز دىگى يارز يدنسي کی رمیشہ دوانی سے نہیں ملک مقننہ کے ارکان اوعوای نمائندوں کی حیثت سے بوا تھا۔ اس تحاظ سے کونسل میں ایسے بھی لوگ بہنج گئے جواس اعزاز کا کبھی خواب میں بھی تصور بہیں کرسکتے تھے. الحنیس زندگی کا بہترین موقع مل تھا جس سے دستبردار ہونے وہ تیارنہ تھے صالا کے بعض مواتے ایسے آئے تھے کہ قوی مفاد کی خاطراس کا بعینہ کومستعفی ہوجانا چاہنئے تھا۔لیکن ذاتی مف ونے احتماعی مفاُ دکوقربان کردیا تھا۔ ملک کے ستفتبل سے کمی کوکی دلیسی ناتقی میروزیریة سمجھتا تھا کہ ساری ذمہ داری مجیش<mark>ت ق</mark>ائد قوم یا ترقاسم رضوی کی ہے یا مجیشیت سدر اعظم ال من علی کی رکا بینہ کے اجلاسوں کی جو تفصیلات ال سیس ان سے معلوم ہوتا ہے کہ معزز ارکان ! ب حکومت حید رآباد کے مستقبل کے ہم رین سُد کوسلجمانے کی بجائے انتظامی معاطات عبدہ وارول کی رقی ا<mark>ور تباعیے اپنے</mark> رشتہ واروں اور احباب کے تقررات اپنے موٹر الاونس وور و کے تھیوں کے اضافے وعولوں شان وہمکنت کے مظاہروں اور اس اوع کے دیگ کاموں س اپنی ذیانت کو ذیا وہ کام میں لا رہے تھے۔ لبعث کی ومانت بھی شنتہ ہوگئ تھی۔ افراض سے برگ اتنے وابستہ ہو گئے تھے کہ اپنی آزاد رائے میش کرنے کی ان میں ممت ندتھی ویے ان کی خود کوئی آزاد رائے تھی بھی نہیں .

آخرز ماندیں جب حیدرآباد کے سیاسی مطلع پر تاریک بادل چھانے سکتے تھے۔
حیدرآباد کے چاروں صوبے اتحاد السلمین کے چاروں وزرار کی راست نگرانی میں کرئے
گئے تھے جھیں ان علاقوں کے نغم ونسق کا جی ذرر دار قرار دیا گیا تھا۔ میکن حکومت
کے انتظام میں جوابتری بھیل جی تھی وہ دور نہ ہوسی۔ ہندوستان کے فوجی حملہ کے

ساتھ بی بجر عبدارجیم کے محلس کے ویکر تین وزراء کولائق علی نے ایتے این علاقول کے

دورے میرروانہ کیا ۔ سکن اپنی شخصی عاتب سن کی خاطرہ تینوں دورور کے اندری جب رہ آباد وابس ہوگئے ۔ مقوط کے ایک روز قبل واستمبر کو جبکہ لائن علی نے استعفا دینے کا فیصلہ سربیا بھا اور ، ارکی صبح عکومت بھی سندنی جور ہی تھی ، اکرام انٹد کومعنوم نہیں کس خفبیہ منن پر پاکستان پرواز کرنے کی حزورت بیش آئی اور اس چیزکو کونسل کے سینیر ورزا تک سے رازیس رکھا گیا۔ جنا بخر بیان کیا جا تا ہے 191 رکی سرببرکو جب لائی علی استعفا سے یدا ہونے والی صورت حال میرعربالرحیم سے گفتگو کر رہے تھے تر اکراس الشرشاه منزل بہنے اور لائق علی سے جنائی میں گنتگر کرے واسیں لاٹ گئے۔ یکس مقصدے آئے تھے اس کا لائن علی نے بھی کوئی سزکرہ اسے ساتھی کے ساسے نہاں کیا۔ دوسرے روز جب كونسل كا آخرى اجلاس مسقد بود اوركونسل في متفعة طور يستعفي مون كا فيصله كيا الاس اعباس مين بجز اكرام الله ك سارے وزراء رائد كي في سب سے يہل بمنتکل و نکے راما ریزی نے ان کی کمی کومسوس کیا قرائق علی نے جراب دیا کہ وہ یا کہ ان جانا چاہتے تھے اس کئے اینیں پاکستان جانے کی اجازیت وی گئی رکیں یہ کیوں کے ان کے جانے کی صرورت کیواں ورمش ہوئی کاس کاکسی کینم نے برسکا۔ برکیف وزرام کے افران بھی ایس میں ایک دورے سے منتقد تھے اور براک کے میں نظر ماک سے

ہندوسٹان سے تفت وسٹون کی بوسٹرا کھا کونسل میں ہیں ہوتی ہیں ان ب امکان کونسل سے کہمی حقبیقت پسندا نہ لفظ نظر سے خورہیں کیا جس کے نتیج ہیں گذت فوہ ہی ناکام ہوکررہ گئی ۔ نظام نے کونسل کی رائے سے بھی انوا ہت انہیں کیا ہے بحد کونسل مکس کی سب سے مقتدر جما عست بھی ہیں سے حیدر آباد کو بندوستان کے فری حمل کے بعد جن تائج اور حواقب کا سامنا کرنا بڑا ہیں کی فرمدوا ری حیدرآباد کی کونسل اور بناگونسل رہا کہ ہوتی ہے۔

زياوه الياشخصي مفاد تمايه

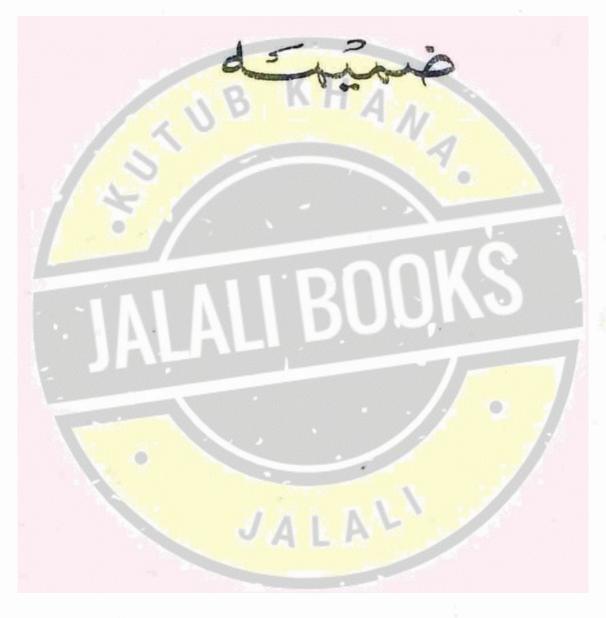



## برامونسي كےمظامر جندتمونے

من یضیمہ دراصل اس کتاب کے باب دوم " حیدراً باد سے انگرزوں کے تعلقا کا تہتہ ہے جس سے دمیری ریاستوں پر بطانوی پیرامونشی ا در اس کے دا رُہ عمل کے مطالعہ یں بڑی مدوملتی ہے۔ پیرا مؤمشی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کی اُنگریزوں نے این دورا قداریس کمی تدریف و تشریج کرتے کی ضورت محسوس بنیس کی اورمعابدات ا وربته نا مجات کے خلاف ریاستوں پر اپنی بالا دستی کراس طرح مُسلِّط کیا کسی راست كودم مارنے كا ياران تھا۔ ہررياست كا رزيدُ نث يا يونسكل ايحنث نہ صرف مسس ریاست میں برطا نوی مفادات کا محافظ اور نگیبان تھا بلکہ برطا نوی اقتداراعلیٰ کے كارنده كى حيشت سوالى طك يراينا بي يناه اثر ركحتا تصادوزراء اوركليدى فدما یراس کی ایما اور مرضی کے بغیر کوئی تقریب کیا جاسکتا تھا جس کے ! عث ریاست کے عبدہ داروں کے لئے والی راست سے زیادہ رزیرنٹ سے این وقاداری کو والبتة كرنے كى نەصون عرورت يرقى تقى بلكه اينے ذاتى اغراض كے حصول كے كے ریاست کے مفاوات کی یا مُمالی سے بھی درمغ نہیں کیا جا تا تھا۔

پیرامونشی پر ریاسنوں بیں کس طرح عمل ہوتا تھا 'ایک دلجیب موضوع ہے اور تفعیل طلب بھی ہے جنمیمہ بیں جرکچہ مواد بیش کیا جار ہاہے وہ مستحق ڈکے زمانہ سے متعلق ہے یمکن بیحد دلجیب اور معلومات آفزیں ہے ۔ ران کی یانایاب چزیں کہاں ان کے مطالعہ ہے یہ پیزہ اضح ہوگی کہ رزیڈنٹ کا حیدرا بادیں کیاعل تھا۔

انطام کی حرکات دسکنات پرکس طح نظر رکھی جاتی تھی اور ان کے مثا بانہ اختیارات

پرکس طح مختلف طریقوں سے تحدید عاید کرنے کی کومشش کی جاتی تھی ۔ وزراہ ریاست

کے تقریب کن امود کو چیٹ نظر رکھاجا تا تھا اور رزیڈنٹ کی مرضی کے بغیر ان کی
مارضی تعیناتی بک منظور نہیں کی جاسکتی تھی ۔ حیدرا باد کے وزراء بغلم میں سراکبرمیدو

کو ایک مثار میڈیت ماصل رہی ہے لیکن وہ بھی رزیڈنسی کے نشان زوہ راستے

کو ایک مثار میڈیت ماصل رہی ہے لیکن وہ بھی رزیڈنسی کے نشان زوہ راستے

الخواف تہیں کرسکتے تھے ۔ وزراد کے نقرریں سیعہ اور سقی اعتقادا سے کو بھی

بيش نظر ركها جاتا تحار" (1)\_\_\_\_

سراکب رحید ری کے وزارتِ ظمی رتقر کے متعلق رزیڈن کی رپورٹ موسورہ محکمہ سیاست حکومت بہند۔

(۱) کل مراکرویدری سے طاقات پر اکنوں نے کہا کہ ہزاگر البید ای اس کولیک ایم معامل میں طاک میں میں میں میں خوصت کے اعلان کاسٹ میرانتیاں ہے جس کے متعلق اپن سالجہ رقبہ میں میں نے دید ری کوضیح میں نے داری کا مناسب موقع پر اس کی اشاعت ہوگی ۔ میں نے دید ری کوضیح صورت حال بتلائی اور کہا کہ اس موضوع پر میں آئندہ طاقات کے وقت ایج ای ایچ (فظا) سے گفتگو کروں گا۔ لیکن مراکبراس کے لئے تیا رنہیں ہیں ، انخول نے مجھ سے ورخواست کی ہے کہ یک ریج اس منے مسئلہ نہ چیئرا جائے یا اگر اس پر گفتگو کی فربت آجائے ترکم از کم ان کا رام نظام کے مساسنے نہا جائے۔
ترکم از کم ان کا (حدری) کا نام نظام کے مساسنے نہا جائے۔
(۲) کونسل کے تقررات کے مسئلہ پر بھے بحث کرنے کا موقع طاحی کواپی سے کاری کا

بیری رائے ہے کہ مدید اصلاحات کے نفاذ کے ساتھ کلیدی خدمات کے تقررات يرحومت بندكو إراكنرول ماصل بونا جائي . نظام كى يه خواست بوكى كان كے ا دجو فاروار ارنصب میں ان سے حدری کی کوشنٹوں کے زرید نجات حاصل ی حالے ،خودحدری اینا کھیل کھیل رہے ہیں اور اگر موقع طے قدخود اپنی کا بینہ کے ار کا ن کا نتحاب کرنا چاہتے ہیں۔ بہاں اس امرکا انبیار ہے محل نہ ہوگا کہ جہاں تک انخطاط یزیم اورصحت کا تقلق ہے مجھے موجدہ صدر ( مہارا جسس رشاد) اور جدید امیدوار صدارت میں زیادہ فرق نطرنہیں آتا۔ میں نے اس کا ترکرہ براکسلنے واسترائے سے بھی اپنی گذمشت القاری پر کیا تھا . فرق یے کم حیدری اینے آلیا کو زیاوہ حفاکسٹس ٹاہت کرنے کی کوشنٹ کررہے ہیں، یہ چیز اہم ہے اور جاری توقیات کے علین مطابق ہے کہ حدری ہمارے نشان زوہ دامسترسے اتخات نس کے کیونک اگر حدری کا انتخاب موزای ب و یدزیاده دیریا انتظام برگزنه بوگاه دیگر الليدى تقررات الجي باقى بي اوران رائ يوب كنروال كم نقط نظر التا آ كراك والمن كا

(۳) 'نظام کے خاندان پر کچھ ہے اطبیانا ٹی پیدا ہونے کی اطلا ماست۔ ٹی ہیں کیکن ابھی کے کوئی قابل ڈکر بات، نظا پرنہیں ہوئی ۔

(۳) ہزاگزالشڈ ہائی نس ریاست کے بعض معاطات میں پھرغیر معولی دلچی لینے کیگھ ہیں ، ہم تفنصیلات کی راہ رٹ روانہ کی جائے گی جسب عادت وہ مزیداعز از آ حاصل کرنے سے متمنی ہوٹا ' بیان کمیا جاتا ہے ۔

(۵) ایفا م کی یا خوامسٹس که سرکاری تقاریب میں حب وہ رزیڈنسی آتے ہیں۔ تر کیک اور دہین افسر کی کمان میں انفیس گارڈ آت آنر پیش کیا حائے ' نا فابل قبول تے۔

1

ا یک ہندوستانی کمیشن افسرا در بورد بین کمیشن افسر میں ،س طرح کا نازیبا استیاز کرنا قابل عمل منہیں ہوسکتا۔ اب جبکہ فدج کو مندیا یا جاریا ہے تنظام کوموجود وصورت حال ہی یر اکتفا کرنا پڑے گا۔ اگر ضرورت محسوس جدتو نظام کو تفہیم کی ما اے گی م

(٦) میری یہ چیش قیاسی صبح تابت ہوئی کہ مسلم یو نیورسٹی علمگددو کی جانساری کے مسُل سى محكرسساسات ، يا رزيزنسي كى مدا فلت كا نظام يراحيا الربنيس يرس كا -مناتجہ بز کسلسی والشرائے کے آیک خطفے معاملہ کوسلجما دیا اور او تمات کے مطابق نظام نے چانسلری قبول کرلی ۔ اس کا عام طور را وربطور خاص را ست اور رطا انوی بند سے مسلم عوام بریزا اجیا اثریزا۔

اس خبر براطینا دی افل رکیا گیا که مرکزی مجلس مقتنه کی مسلم ارکا ن کے ایک وفد نے جومر محد بعیقوب سر اے یع مزونوی مرجی بدایت اللہ اور مریس فاسم متھا و غیر پرشتمل تھا، نظام کوعلیگڈھ نوٹیورسٹی کی عائنسلری کے عہدیو کو فہول کر دینے کی مساعی پر والنسرائے كا كريم اداكيا۔ اور بزاكسلىنى كے توسط سے نظام كوا ہے جذبات آسٹ كر بہنچانے کی ورخواست کی مسلم او جورشی کے معا طابعہ میں والنسل کسے کی دمجیسی کا اچھا

( A ) عال ہی میں نظام نے کو توال شہر حیار آباد کے انسقارات میں مزیر تو سیع كے لئے عدمد قرا عد منظور كئا بيں جن كا مقصد ماك ميں فرقہ وارى بم آمنگى كا قياد ہے . امن عامه اور تحفظ عامد مي خلل إنرازيون ميء انسدا دي مايي توال كواخترار وبأثما کہ وہ کسی شخف کوکسی پیلک مقام پر داخل ہونے سے روک سکتا ہے اگریہا ور کرنے کے وجره بول كر ايس وافيله من من يفلل بهيا جوف كا امكان مع ملاده ازي الشرط صرورت کو لوال کسی شخص کو شہر کے کسی خاص علاقہ میں داخل ہونے سے بھی سنج اسكتاب \_

ا ژبود ا ور و فدکه مبارکها د د ی کنی -



آج مراکبرصیدری سے میری تفصیلی گفتگو ہوئی جوتین امور سے مقلق تھی ممراکبر کے بیان کے مطابات اکفوں نے ایک روز قبل ان منسائل پروائسرائے سے بھی گفتگو کی ہے۔ (۱) سکندر آباد کنٹونمنٹ کے اس حقد کا استرداد جونوجی اغراض کے لئے در کار

ہیں ہے۔

مراکرے کہاکہ نظام اس علاقہ کے اسر داد کے بہت کوشاں ہیں اور آگر یہ مٹافہ سترد ہو جائے تو وفاق کے مشلی نظام کی رائے کومتا تمرکنے میں مدد سے گی ۔

عال ہی ہیں اس سلور میں نے رزیدُرٹ سے حیدرآباد میں گفتگر کی جس نے بچھے متعلقہ رقیہ کا نقشہ بتلا کر کہا کہ ذاک کو اور نہ مقای الڑی کے ارباب کو اس علاقہ کے استرداد پرکسی قسم کا کوئی اعتراض ہے کئٹو نمنٹ کے اس اس کے رفس میاں کی مرش کوئی کے مرش وغیرہ پرکا فی احراجات ہوتے ہیں ۔اس کے استرداد دسے بیت کو الرف کوئی ای مرش کوئی۔

اس نے یہ نے سرا کر حیوری سے کہا کہ جہاں کہ مجھ علم ہے اس علاقہ کے اس علاقہ کے اس علاقہ کے اس علاقہ کے اس علاقہ کی استروا و یں کو فی شکلات حائل نہ ہول گی ۔ مجھے لیقین تھا کہ رزیڈ نٹ کی بھی لبیندیہی رائے تھی جن سے اب سرا کبر حیوری اس مسئلہ میں گفتگو کریں گے بیکن میں نے سرا کبر حیوری کو مستنبہ کیا کہ جہاں ہم اس مسئلہ کے بجلت ممکنہ تصفیہ میں کو شاں ہیں و ہاں ان کا اس کو وفاق کی گفت و شنید سے طانا وانشمندی کے خلاف ہے جس سے اس مسئلہ کا کو فی راست تعلق نہیں ہے ماگروہ ان خطوط پر کا م کریں گے تو غوض مند افتحاص یہ معنی بہنائیں گئے کہ حیور آباد کو فرکت و فاق مجمآل وہ کرنے کے لئے استردادی رشوت

<

سئد کے اس پہند پرحس را بنت کا میں نے افہار کیا ہے سرا کبر حیدری کو اسے بودا اتفاق ہے اور وہ اپنے طرز عمل س حسبۂ قرمیم کرئیں گئے ۔

> ۲- بی آئی بی ریلوے کا وہ علاقہ جوریاست حیدرآبادیس واقع سے۔

مراکر حبدی حیدر آباد ریوے لائن کے اس ملاقد کو خرید نا جاہئے ہیں الخول نے

ہیان کیا کہ نظام اوران کی رہا یا بھی اس مسلم کو جی انہیت وی ہے کی بخوا کی طف

کے بعد حیدراً باور یوے کا انتظام کمل اورخود کمتنی ہوجائیگا ۔ ایخول نے یہ رائے بیش کی کم اس

مسلم کو و فاق گفت و شفید کے جزو منا ہے یس کوئی امر مانع نہیں ہے ۔ ایخول نے یہ

خیال بھی ظاہر کمیا کہ حکوصت ہند کے جا و بنا ہے یس کوئی امر مانع نہیں ہے ۔ ایخول نے یہ

خیال بھی ظاہر کمیا کہ حکوصت ہند کے لئے ریاوے کے اس عماقہ کو فروخت کردنیا ذیادہ

اسان ہے جس کے بعد اس عماقہ کا نظم ونسق مشرو ہوسکتاہے کیونکہ اس عمل کے خل کے

ے استرداد ہے کم سے کم تمنید کا امکان ہے .

یں نے سر اکبر کو یا دولا یا کھ نظم و نستی کے اسٹر وا دیرا کھوں نے استدا ہے بڑی
اہمیت دی ہے۔ ہی نے اعفیی دہلی اور سیدرا یا و دو تول مقامات پر جلا یا کہ اس
مرتبہ اسٹر داد کے امکانات لا یادہ روشن ہیں کیونکہ معابق میں میری رائے موافق نائلی
میں نے اپنیں جلایا عقا کہ استر وا دکا ہی کوئی دعدہ ہنیں کرتا البتہ اگر دنیہ سٹ وائلے
بول کی جاسجی تواستر و او تا ہی میں بن سکتا ہے ادر سرا کرنے ان شرا کھ کو مناسب
ہونا قرار دیا تھا۔ اب اگر سرا کر ہی جیھے ہسٹ رہے ہیں اور جی آئی پی راج کی مرائلی و انہ انہا کی در بانہ کی مرائلی و انہا اللہ انہا کی در والے کا مرائلی و انہا اللہ کی در بانب

3

## MAR

سے نظم ونسق کے استرداد کے امکانات کو وہ شد بدطور پرمتا ٹرکردیں گئے۔

مراکر حدری نے کہا کہ اپنی إت ہے سخون ہونا یا تیجے ہے تہ کی ان میں عادت بہیں ہے۔ وہ بمیشہ اپنی بات پر قائم رہے ہیں ، ایخوں نے ریوے نعلم وستی کے استروائر برہیت دور دیا دور یہ صوس کیا جسیا کہ کچہ داوں قبل میں نے انحیس سبلایا تھا کہ استروائر سے انحیس وفاق کی نما لفت کو دیا نے کا ایک اچھا حربہ باتھ آجا کے رجہاں مک بوٹی مرائجور ریوے لائن کی خریدی کا تعلق ہے وہ صرف اس امر کا احمینا ن چاہئے بی کہ رائجور ریوے لائن کی خریدی کی بشکش پر وری طور پر بخور رکیا جائے گا .

بی کہ ریاست کی جانب سے اس کی خریدی کی بشکش پر وری طور پر بخور رکیا جائے گا .

سیاسی وجہات کی بنا ہر حید رآباد اس لائن کی خریدی کے لئے ایک خطر رقم پیش کیا جائے گا .

کرنے کے لئے تیار سے میکن مالیا تی اسباب کی بنا و پر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا ، جس کی مراست کی امداد ان محاطات میں رز پڑنسی کو محیشہ حاصل رہے گی .

یں نے مراکبرے کہا کہ اگر دیاست، باضا بطہطور پرکوئی بیٹکش کرتی ہے قبلاست اس پرخور کیا جائے۔ گارلین س کسی قسم کے اطبینان ولانے کے بو تفت یں بنیں ہوں آیا اس کو قبول کیا جائے۔ گا یا نہیں۔ یہ قوبا تکلیہ راج سے کے اد باب کا کا م ہے کہ میٹیش کو قبول یا روکریں کیو ایک ریلوے لائن محکمہ سیاسیا ہے کی ہاکسہ نہیں۔ یہ میٹیش کو قبول یا روکریں کیو ایک ریلوے لائن محکمہ سیاسیا ہے کی ہاکسہ نہیں ہے۔

مراكبرنے بادل نخواستداس وجيه كو قبول كيا۔ اس سُلدس كبروز بير كفت كو بنيں ہوئ .

سر سند کا جوالہ اس معامدہ اور شالتی کا جوالہ اس مشاہدہ اور شالتی کا جوالہ اس مشلہ پرتفصیل سے میں نے سراکبر حیدری سے حیدرآباد میں گفتگو کی تھی ۔ میں نے انھیں یاد دلایا کہ اپنے مراسلہ میں انفوں نے جمطالبہ کیا ہے کہ و زیم سند کو

سراکبرنے بیان کیا کہ ان کی بنت حکومت ہند پر حملہ کرنے کی بہیں بھتی اوراگر
ان سے فلطی سرزد ہوئی تو وہ اپنی خلطی کا احر ان کرنے نیاد ہیں۔ ابخول نے سا ہے کہ
ر دو لیوسٹن کو پری طرح نہیں سمجھا ان کا یہ خیال بھا کہ رز و لیوسٹن و زیر مہند کے کیے
ہوئے فیصلوں سے متنابی ہے ۔ اس مسئلہ بردیا ست کا کیا نقطار نظرہ ہے اس کی یا دوا

میں نے کہا کہ مکومت ہندا در محکیہ سیاسیات اس منورہ کی ذمہ دار انہوں ہے جو حیدرا بادکو اس کے منیروں نے دیا ہے۔ سنا اللہ کا رز وایوسٹن صاحت او جرت کے تھا۔ جبیسا سرا کہ حیدری نے اس کا مفہوم بیش کیا اس سے یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ اس کے مفترات سے دہ واقعت تھے اور اس میں دزیر مبتدا ورکسی اسی ریا ست کے مابین زاعات کے تصفید کی گئی نش نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ جیز تا قابل نیم معلوم جم تی ہے مابین زاعات کے تصفید کی گئی نش نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ جیز تا قابل نیم معلوم جم تی ہے کا گور در جنرل کی جا مب سے سے کی کار روائی کے تصفید کے لئے جوفعا بطد مقرر کیا جا

<

، سی کسی ایسے سٹلہ کو دس کا تصنیبہ مک منظم کی محومت نے بوسا طست وزیر بہند کیا ہو، ٹائٹی کے سیرد کرنے کی گنجائش بیداکی جائے .

مراکمرحددی نے بتلایاکہ محومت ہند کو دوستانہ طور پر ایخیں یہ اشارہ کرناجا ہے ۔
علا میں المباری کے رزولیوش میں جوطریقہ کار متبلایا گیا ہے اس سے ستعنادہ کیا جائے ۔
میں نے کہا کہ اس کا فیصلہ تو حیدرآباد کو کرنا چاہیے گئا کیو بحومت ہندنے اس کے مطابہ کو رو کردیا تھا۔ وہ محومت ہندہ ہندہ برگز اس امری تو تنے بنیں کرسکے کہ وزیر بند

اس برمراکبر حیدری نے کہا کہ محومت منداس سند کو مبرو نا ان کرنے کے متعلق وزیر مند کے پاس مخری کے بیٹے ہی کہ س وزیر مند کے پاس مخری کے بیٹے کہا کہ عرب ایک وزیم مند نے پہلے ہی کہا س جویز کو قبول کرنے سے انکار کردیا ہے البتہ حیدر آبا وسنے آخر مرتبہ اس مسلم بر وزیر مند کی خدیدت میں جو ورخ است بیٹی کی ہے اس پر وزیر مبند کے انکام کا انتقاد ہے ۔
میکن محومت مند وزیر مبند کو یہ تکھنے سے قاصر ہے کہ ان کے نیصا یہ صکومت بسند میں موادر قابل اخینان تصفیم کے لئے اس کو کسی آزاد کر میونل کے حوال کیا جا گئے۔
مر میونل کے حوال کیا جا گئے۔

یں نے سراکبرکو یا و دلایا کہ حیدرآبا دیس ہی نے سٹھ کے تمام بہلوگوں ہے ان کے سامنے روشنی ڈالی تھی اور انحنول نے اس کے جاب میں مجھ ہے کہا تھا کہ حیدرآباد اس کے جاب میں مجھ ہے کہا تھا کہ حیدرآباد اس کے مائے دو ان انتقارت میں کسی ریئے مائی طریقہ کار کو احتیا دکرنے پراکتھا کرے کا وسٹ کے ایک سے رزوییسٹوں میں ہیٹی کیا گیا ہے اس سے سائجر حیدری انکار نہیں کرسکتے یہ نیکن اس کے اوج دوہ بادی انتظرین اس امیدیں سبتلہ ہیں کرشندائے کے مطابعہ کے مطابعہ میں کہ مطابعہ کے دو کیا جائے گا۔

یں نے سراکبرکو بربھی او دن یا کہ غود الخوں نے حیدر آباد میں مجد سے کہا تھا کہ

اگرسئلہ ٹالٹی کے سے دیجی ہوتا توحید رآباد کو اس مشلہ سے کا میا بی کا قطعی امکان نہ تھا۔ یں نے کماکہ ان کے اس خیال سے یں نے با تکلیہ اتفاق کیا عقا اور بتایا تفاکہ اسی مور یں حیدرآباد کی فاکھ یں ایک حصہ بھی کامیا بی کی اسد بنہیں ہے مراکرنے کما تھا کہ كا ميانى ك ايس بيدا كان كو ولسليم منس كرتے . اس يرس نے ان سے وجها نفاك ان تے عساب سے حیدرآباد کو کا سیابی کی کھٹی توقع بھی حیں پر ابھنوں نے اس فتم کے حسابی اعمال سے احزاز کرنے کو ترجے دی تھی۔ اس کے بعدیں نے ایخیں یاد دلایا کہ اینے آخری ماسلہ میں ایخوں نے لکھا تھا کہ مسئلہ اگر ٹالٹی کے سیرو ہوا اور اسس میں حسید رآباد کامیاب بھی رہا تو وہ کسی ایسے حل کو قبول کرنس کے عبس سے مادی طور یر فریقین کے موجودہ مفاوات اٹرا نداز ماہوتے ہوں۔ یں نے ا<mark>ن سے دریافت</mark> کیا کہ السی صورت میں ان کے ذہن میں کومشا صل موجود تھا۔ انہوں نے وہی جواب دیا جس كى مجھے تو تنے بھتى كە ابھى كك اس پر ابھۇ ں نے غورنہيں كيا ، البيته ابھوں نے یہ خیا ل ظاہر کمیا کہ فرو مات کے قطع نظر اگر دو اہم مطالبات مسلیم کر ملے جائی توحید آباد معمش موجا سي كار

(۱) محومت حیدرآبا و کے مستورا ورسامان کی درآمد پر برطانوی مند کابح محصول کرو ترکیری عاید در کیا جائے۔ لیکن مراکبرکے فربرو ہیں حبیبا کہ خود انھوں نے بیان کیا اس کی کیا صورت ہوگی آ اور اس سے تخیینی طور پر کیا خالہ و حاصل موگا اس کا کوئی خاکہ بنیں ہے۔ البتہ ریوے کی ضروریات اس کا اہم ایٹم ہے۔

۲۱) حدرآباد کے علاقہ یں درآمد ہونے والے مال پر بجائے باخ فیصد بر همیت محصول عاید کرنے کے جیسا کہ سیدرآباد کے معاہدہ یں درج ہے کسی بھی شرح پر محصول لگانے کا اختیار ،

(شرعد شخط) بی - بے گانسی )

انتها في راز

۳ردسمب وشائد

ما ئی ڈیر گلانسی

نفام سے ابنی بہلی طاقات مورخہ ۲۱ فربر کے وقت مجھے یہ دریافت کرنے کا موقع طاقھا کہ فخر یارحباک کے رفعدت ہماری حاصل کرنے کی صورت میں کونسل کی عاضی من سنت کے بڑکرنے کے بے کونسی سجا دیرز زیرغورہیں اس کے جواب میں مجھ سے کہا گیا کہ ممکن ہے فخر یارحباک کو بجائے رفعدت کے بونہ میں آرام کرنے کا موقع دے کہ وہیں سے ابناکام انجام دینے کی مہولت ہمیا کی جائے ۔ علاوہ ازیں ستعبل تقر دات کے برفول سے ابناکام انجام کے لیے رز فر نشکی نبطوری کی ضرور سے نہ ہوتا بہلا یا گیاا وراس ایسے عارضی انتظام کے لیے رز فر نشکی نبطوری کی ضرور سے نہ ہوتا بہلا یا گیاا وراس رائے سے اختلاف کی صورت میں اس مسئد پر ہز کسلنسی والٹرا سے سے استمزاج کرنے

کامنوره دیاگیا۔

نظام کے اس جاب نے بھے چرت ہیں ڈال دیا اور چر تکہ بھے اپنے میچے موقف کا ایش میں مزید کھتا ہوں کھنا نا مناسبہ کا ایش منہ منہ اس لئے ہیں نے اس مسئلہ ہیں مزید کھتا کہ جاری رکھنا نا مناسبہ کا رزید نسی واپس آنے کے بدر مجھے ریجارڈ ویکھنے کے بعد بند جیا کہ سابق میں کونسل کا مارہ ی تقررات سے مسئلہ ہی وہ مرتبہ نظام نے رزید نٹ سے بحث کی تقی ۔ بہلی مرتبہ نواب فحزیا رحباً کے عارضی تقرر کا سئلہ کھا جب ذاب لطف الدولم علاج کی عرض سے یورپ کے تقے ۔ جب میکنری نے شنا کہ لطف الدولم رفصت پر علاج کی عرض سے یورپ کے تقے ۔ جب میکنری نے شنا کہ لطف الدولم رفصت پر جارہے ہیں او ایخوں نے نظام کو یہ کھا : -

ب رہ یں نے سُنا ہے کہ عند یب نواب تطعن الدولہ طبی مشورہ کی بنا یہ انگلستان رویں نے سُنا ہے کہ عند یب نواب تطعن الدولہ طبی مشورہ کی بنا یہ انتظام مبارہے ہیں اور یور اگز النیڈ ہائی منس باشبدان کی عدم موجود گی میں دوسرے انتظام پر غور فرما رہے ہوں گئے بھیا ہیں یہ لاقع کرسکتا ہوں کہ ہماری آئندہ گفتگو کا یہ بھی ایک

1

موصوع دہے گا "

اں استفسار پر نظام نے یہ جواب ویا کہ نطف الدولہ کی جگہ دوالفتر جنگ کو مقرر کنا چاہئے۔ اینے مراسلا کے خاتر پر الفوں نے تحریر کیا: ۔" بہر کیف بتایی ہم ارف مبر مقرر کنا چاہئے۔ اینے مراسلا کے خاتر پر الفوں نے تحریر کیا: ۔" بہر کیف بتایی ہم اس موصوع پر بجٹ کریں سے ۔ اس اثنا ویں آپ کے خور کے لئے میں نے یہ بخویز بیش کی ہے "

اس گفتگو کا یہ نیتجہ برآ مد ہموا کہ محکمہ سیاسیات کی ہدایات کی بنا در بطعف الدولم کی جائے نیز ایر جنگ کو مقرر کیا گیا .

دوسری مرتبہ نواب لطف الدولہ کے انتقال پریسلم پھرا کھا تھا۔ اس زمانہ یں رزیڈن کا قیام اوٹی میں تھاجن کو نظام نے حسب ذیل برتی تا رروائہ کیا تھا: ۔
" ابھی ابھی لطف الدولہ کی حالت نازک ہونے کاعلم ہوااور میں سمجھتا ہوں ان کا جہاز بہتی پہنچنے کے پہنے ہی سٹایدان کا انتقال ہوجائے۔ جہازی کیم اپریل کومئی پہنچنے کی قرق ہے۔ اگران کی موت واقع ہوجائے تو ان کی حکم میں جینے صبئس کوختم مال اک سے نے وزیر قانون مقرر کرنا جا ہتا ہوں تا کہ آپ کے رفعدت سے واسی کے بعد میں تقل انتظام کرسکوں۔ مجھے لیتین ہے کہ آپ میری نجویز کو قبول اور حکومت ہند سے اس کی منظوری بھی ما مسل کریں گے ہیں۔

اس کے جواب میں میکنزی نے ذریعہ ارجواب دیا ہے۔ " یں محرصت ہندکو ہوزہ انتظام کے ستمان اطلاع دے رہا ہوں جس سے مجھے اتفاق ہے "۔
انتظام نے میری بہلی طاقات پر جوطرد عمل اختیاد کیا اس سے اصول کا ایک ہم سوا پیدا ہو گیا ہے اور عادضی تقررات کے مسئلہ میں میں ان کے بیان کو جیلیج کرنا بیا ہما موں۔ انباد بجر ڈو کھے سے یہ محسس ہوتا ہے کہ ذکا م نے ایک نئے رزید شاکو اسس کی انواقیت کی بناد پر دہ ہے کی کومشس کی ہے اور اگر یہ حرکمت و انتظام کی گئی ہے۔

تویں اس سلد کا نظام سے قطعی تصفیہ ہی کرنا فروری سحجتا ہوں یمین اس کے فنبل اپنے موقف کومفہو مدکرنے کے لئے ہیں نے آپ سے استمزاج کرنا مناسب نفود کیا ہیں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کہی کسی مسکد میں مجھ شکہ ہوتا ہے تو نظام مجھ اس طرح الملئے کی کومشش کرتے ہیں ۔ " ہاں یہ بات ایسی ہی تھی اور بجھے یاد بڑتا ہے کہ رزید فت سے اس پر ہجت بھی ہوئ ہے فیکن سجت کرنے کے لیار بہلی مرتبہ رزید فت سے کو کیار کی کھی اور میں نے اپنی کا افیار کیا مقالیکن و دمری مرتبہ یں نے اپنے طوا پر درنید فت سے کہا ہے گئی اور میں نے اپنی کا افیار کیا مقالیکن و دمری مرتبہ یں نے اپنے طوا پر درنید فت سے بہت کی متی دیگر اس کا یہ نبتی کہاں انجاز کیا انباد کی اس قسم کے عمار منی پر درنید فت سے بہت کی متی دیگر اس کا یہ نبتی کہاں انجاز ہوں ۔ ہیں سمجھتا ہوں مجمد بھی با بند ہوں ۔ ہیں سمجھتا ہوں مجمد اس کے کہ اس تسم کے عمار منی یا بند ہوں ۔ ہیں سمجھتا ہوں مجمد اس کی کا انباد کی کا بابند ہوں ۔ ہیں سمجھتا ہوں کھ ب

ان حالات کے مدنظر پہبت خروری ہوگیا ہے کہ میں اس بنیا وہی کوڈھادوں جس برنظام نے عمارت نقری ہے۔ مجھے اسدہ کہ میری مشکلات کو محکوس کرکے میرے موقعت کومصبوط کرنے کی آپ سئی کریں گئے۔ براہ کرم اس معاط سی بز کسلنسی کا حکم حاصل فرمایئے ۔ آپ کا جواب وصول جوئے کے بعدی نظام سے کوں گا کہیں نے اس مسئلہ میں ہزاکسلسنی سے روانگ (فیصلہ) حاصل کری ہے جس کے بعدی مربد ناگوار مباحث کی فوست فہیں آ ہے گی۔

<

کیایں اس سندیں آگر ممکن ہوتا رکے ذریعہ آپ کے جواب کا انتظار کروں ۔ میں اس سنے کہہ رہا ہوں کہ نظام کی بجویز سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ فخز ایر جنگ کو تین ماہ کے سئے پونہ میں آرام کرنے کی اجازت دے کراُن سے کام لیا جاسئے ۔ یہ انظام قابل عمل نہیں ہوگا۔

(شرعد شخط ) جی میری گڈن (مزیدنش)

بولشيكل سكريترى كا جوابي ار

ال تم نے جو مکھا ٹھیک ہے۔ چ نکہ نظام نے زبانی اس سندکو اٹھا یا تھا اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی آئندہ طاقات پر : پنا فیصلہ زبانی ہی سُنایس۔

۳ر جنوری ۱۹۳۹ مراز ۱نتسائی راز

ا بنت ای راز المستانی المستانی المانی المان

عارضی تقربات کے مسئدس نظام کے ذہن میں انتشارتھا وہ سمجھتے تھے کہ انیر فینان اس کا کام بینرکسی عارضی انتظام کے بھی جی سکتاہے۔ میں نے تبلایا کہ یہ نائمکن ہے۔ اعفون فررا علط فہمی کی اصلاح کرنی اور ممارا آب س سمجھوتہ ہوگیا۔ اب یہ طاشدہ ہے کہ

نفام موجوده انتفام کو بر قرار رکھیں گے اور آئندہ اعتراضات نہیں کرمی گے۔ اعفوں نے اب اس تجویز کو بھی ترک کر دیا ہے کہ فخریار حبک کو پونہ میں آلام کا موقع دیا جائے اور ان کی مدم موجود گی میں مہدی یار حباک وزیر فینالسنس کا کام انجام دیں گے۔

\_\_\_\_ à \_\_\_\_

مورخه ۳ را آگست ش<u>اه</u> ناخ

## مقدمہ: حیدراً بادکونسل کے تقررات

مانی ڈیر گلانسی

حوالد کے لئے براہ کرم میری نیم مرکاری نشان مامایسی مورخہ

سر نومبر المستهامة ملا عظريو- نواب طهير لدين خان خلف نواب مين لدوله كوكول

کیرکنیت پر مقرد کرنے کے لئے نواب موصوف سے حال ہی میں میری گفتگو ہوئی گذشتہ چند ونوں میں ظہرالدین سے بلغ کے لیجے متعد و مواقع ہے اور میں ان سے بہت منا تر ہمرا ہما قد ہی میری یہ رائے ہے کہ نواب مرزا یا رحبنگ کی سوج دہ تو سع کے ختم ہمین کے بعد اتنی اہم خدمت کے لئے وہ اکبی کچھ نو عمر اور نا بخریہ کا رسے ہیں۔ بڑی بدنجی ہوجا نے گئی کہ عمری میں اتنی اعلی خدمت پر مامور ہونے کے بعدائن سے کوئی غلطی مرز و ہوجا نے گئی کہ عمری میں اتنی اعلی خدمت پر مامور ہونے کے بعدائن سے کوئی غلطی مرز و ہوجا نے تو زمانہ آئندہ میں ان کی شہرت منا تر ہموجا نے گئی۔ نظام کے علم میں با شبہ ہوجا نے تو زمانہ آئندہ میں ان کی شہرت منا تر ہموجا نے گئی۔ نظام کے علم میں با شبہ ایسے واقعات ہیں جن میں اس قسم کی صورتیں پیدا ہوئی ہیں۔ میں نے دریا فت کیا کہ فدمت جسے معتدی پر ان کو کیوں نہا داری کا بات کی کہا تھے۔ اس سے کمتر خدمت جسے معتدی پر ان کو کیوں فہرا ذما یا عائے ؟

نظام نے میرے ان خیالات سے اتفاق کیا کہ انھیں ایسی خدمت پرلیا جا سکتا ہے ، لیکن اس اُٹنا یں اس شکل کا کہ اُٹ دریا نت نہوسکا حب پر بھیشہ محبث ہوتی رہی کہ کونسل کی شنق رکن کی خالی نششست پرکس حون وں سُنی رکن کا انتخاب کیا جائے۔

1

(شرحات خط) ڈی جی سکینزی (رزیزنرے)

ما ئى دىر گلانسى

میری دانگ نیم مرکاری مودخه ۲۹ مایج شهرائی ملاحظرے نا ہر ہوگا کم را جرث ام راج کو ابتداؤ تین سال کے لئے کونسل کی رکھنیت پرمقرر کمیا گیا تھا ۔ نظام نے گذشتہ ملاقات پر بہلایا کہ وہ را جہ کے کام سے بانکل علمین ہیں اور ان کو مزید دوسا کے لئے رکھنے کی سمجوز ہے ۔

چونکہ نظام اور مجھ کو اس مسئلہ پر انعاق ہے اس کے اس توسیع فازمت کے لئے ہزاستان کی فرودت نہیں ہے کہ اسکن کے ہزاستان کی فرودت نہیں ہے کسکن اطلاعاً یہ چیز عف ہے۔

(شرمد تخط) دی جی سیکنزی (رز پرنش)







## استاريه

## العث

استعواب دائے عامد (عیدرآبادی) . ن . ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ -

اشالین گراهٔ ( جنگس) ۲۸۹ استیت پیمیلز (اخبار) ۲۰۰۱

استبث كانتكس (حيدرآباد) ١١١ - ١١٨ ما

Proprietria. Fil

امنیت فارسس کیم فتلم ۲۰۱۰ امشدن (جزل) ۲۳۵

ا شوکس

امی ب نمسر ۳۱۱ -۳۲۵ و ۳۲۸ م

آصف جاء ۱۳۰ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۲۲۹

آصف سائة ١٥٩ ع

ارسطوماه ۲۹۰ ارجنشائن (نمائنده صواتی کونسل) ۲۹۰ ارموداینگار ۱۵۵-۱۹۶۰ ۳۳۹ ارونآ اصنب علی ۱۱۵ استرش کرنل رزیزمن ۲۹

امانتي كفالت ١٤٩ -١٥٠ - ١٤١ 194-145 س ندهرا (سنطنت) ۲۳ انيس الدين احمد ١١١ - ٢٥٥. اورنگ زیب رشینشاه) ۳۷-۳۷ الملى (وزرعنظم بطانيه) م ، د ١١٣٠ ایجنت جزل (حی<mark>درآباد برایی)</mark> ۲۴۷ السِتُ انْدُيا كمين ١٥٥ - ١٠. اینگارکسٹی ۱۰۸-۱۰۷-۱۰۸ שללטו שאו - אוש إرتن (مردليم) رزيّزت ٢٣ بالاجى سندر ۸۸ مشاركيني ۲۲ الدروداي يش ۲۵ برن کن فیکڑی ۲۳۰ بسانت جنگ ۲۸ استيراحمرعلوي ١١٣

بنارهم ( حصادً نی) ۲۱۳

بلسن (جرمن کمیپ) - ۲۷

اعظم مواه (ريش آن برار) ١٩٥ افتحناری (۱۹۵۶) ۱۳۳۱ اکرحیدری زمر) ۵۰-۱۰۸- ۱۰۸ 197-17. -100-104-104 Lpor - po. - pr9 199 - 196 Myr - 406 اكبر على خال بيرسر ١٩٥ - ٢٩٦ اكر بارمنگ ۱۳۱۳ اكام الله (وزيرحدراً إد) ١٦٩ - ١٩١١ אחת - אות נהחד أكست ١٩ ا متبال (علام) ۱۳۲ - ۲۹۳ ا قوام متحده مدر ۱۸۱ م ۱۹۴ م ۲۰۸ -F 06- FFF-710- FIF- FI. الاقى كرسفناسواى ٥٠١٥ الفشل الدولم ٥٠ العيدروس (حزل) ١٣٠٠م١٠٥١ 7A9-7AA-77E1M-647-716-179

امروند (مدنام) ۱۳۰

77 -54161

پرکاشم ۱۱۷ پرمانند بھائی ۱۹۳ تا ۹۵ پرنسس آف برار ۹۵ پنگل دیکٹ رامارڈی ۹۵ - ۳۵ پنگل دیکٹ رامارڈی ۹۵ - ۳۵ ۱۳۹ - ۱۳۱ - ۱۳۹ - ۱۳۹ پراوا فائدان ۱۳۳ پرلس آئیش (۱م نهاد) ۲۶ ۲ - ۲۳ ۲

رعی ممندر ۸۵ ترک مرالات ۱۵۳ تعلیم محبس اتحاد المسلمین ۱۳۰۸ تعتی الدین سرید ۱۳۱ - ۱۲۱ - ۱۲۱ - ۱۳۱

> تلنگاد (سلطنت) ۲۷۰ سیج بهادرسپرد ۲۷۵ تهرنامه شقطائه ۲۲۰ سف ما یکوفه (جنگ)شاهای ۲۰۰

بیکلین داؤ ۱۰۹ میلادی اورجاک ۱۰۹ میلادی دی در ۱۰۹ میلادی در اورجاک ۱۰۹ میلادی در ۱۰۹ میلادی در اورجاک ۱۰۹ میلادی در ۱۹ میلادی در ۱

سبب اسیا رامیا ۱۳۱۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۱۴ - ۱۳۳۱ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱۱۴ - ۱

ح حیدی می سلطان ۳۰ - ۲۱ حیدی می سلطان ۳۰ - ۲۱ خ خاکساز نخری - (انتزاع) ۱۲۲

خلافت ( کرکے۔ ) ساہ

دارالسلام سم ۱۵ درشجوارشهزادی ۱۹۵ دکشنیا سس

دیرگرهی ۳۵ دین یارجنگ ۱۹۵۰م

ڈپرے پی سجد (دا قسا ۱۹۲ ڈہوزی مارڈ ۴۸ ڈ

<mark>ذرانق رجنگ</mark> ۲۵۹

1

دابیشس بیرمش ۲۷۵ راج پر محد حیدرآباد ، ، را هبگویان میاری ۲۰،۲۱۲ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵ ، مُامَسُ آن انڈیا ۱۱۱ ٹریج بین اخبار ۱۹ ٹپوسلطسان ۲۹۳۰۲۲۹ پپوسلطسان ۲۹۳۰۲۲۹

جامعه عثما نیر ۱۲۹ جانسن (دکسل الیت الیم الیم کام به میعت رعایات نظام ۱۹- ۳۰۰ بنگ آزادی عصفائی ۵۰ بنگ عظیم دبیبی ۳۵ جوشی (وزیر) ۱۹۲ جی آئی بی رینوت (حصد کا استرداد) ۲۵۲

3

پرمپیل ۲۸۳ پندندونسل ۲۸۰-۸۸ - ۹۹ پندندونسل ۲۸۰-۸۸ - ۹۹ پنشکل پیٹ مندر ۸۸ پنگل پیٹ مندر ۸۸ پودھری ہے ین چزل ۲۳۱ پھٹاری نواب ۲۵-۱۳۹-۱۳۹ ا۱۲۱ ا ۲۲۱-۳۲-۱۹۳-۱۹۹-۱۵۹

- 1-141



س

سالارجنگ افیل ۱۵۲-۹۱، ۱۵۲ ما ۱۵۲ ما ۱۵۲ ما ۱۵۲ ما ۱۵۳ ما ۱۵۳ مستوانی ۱۵۳ مستوانی ۱۵۳ مستوانی ۲۵۸-۲۳۳-۲۵۸

سراج الملک عام تا ۵۱ مرسید ۲۹ - ۹۱ مروجنی نائیڈو ۱۲۳ سندربعل پنڈت ۲۵۰

19 -- 14.

سیمان رسیاح) ۱۹۳ سیتارام باغ دمندر) ۸۹ ش

ث ستری رصحافی) ۲۳۰

شامراج راج ۳۹۳-۱۳۹ شامنزل دماوشه ۳۲۳ ۳۲۰ شبب شرفان ۱۹۸-۱۳۸ شمس الامرا سهم شما به الدین فان فیروز جنگ سه ماما چاری ۱۵۵ را ما سوای مدلمار ۱۵۸ - ۲۹۳ ، ۲۹۳ ،

را ماسوا بی ایر ۲۰ را م سوبهرد بیا ۱۱۰ را م سوبهرد بیا ۱۱۰ را م سوبهرد سال را چه ۱۱۵ را مانند تیره شد ۱۱۳ را م دیورا چه ۱۳۳ را م دیورا چه ۲۳ را میشور ۲۵ را م دیورا چه ۲۳ را میشور ۲۵ را میشود ۲ را

رین لارڈ ۲۰ ۵ ریکا پروفیسر ۱۱۵ رد درما دیوی ۲۳۳ رو مل (جیمن جزل) ۲۳۵ رمبر دکن ۲۸۸ رفرنگ لارڈ ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۲۰۵ - ۱۰۵ - ۱۰۵ - ۱۰۵ -

۔ رمچون پوسیو ۲۳ - ۲۳ به ۱۳۹ - ۲۳۹ ر

زین پارمبنگ ۲۱۰- ۲۱۸ مه ۲۱۸ زاپرسسین ۲۸،



ظفرانشدخان مرتجد ۲۲ - ۲۲۸ ۲**۷**۵

نظیراعد ۲۵۱ تا ۲۵۹-۲۶۱ خلیرالدین خال نواب علیرالدین خال نواب

عابہ خان میر ۳۵ عارف الدین ۱۳۸ عالی جاہ شہزادہ ۳۳ صبداللہ خان ۲۳۵

عبدُلمیدفان ۱۵۲ - ۱۵۵ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ - ۳۲۹ عبدالرجمُن مبر ۲۷۵ عبدالرجمُن مبر ۲۷۵ عبدالرجمُن رئیس ۲۲۱ - ۳۳۰ - ۳۳۰

عبرازمن رئیس ۲۴۱ - ۳۲۵ - ۳۲۵ عبدازم ۲۹ - ۱۳۵ - ۱۳۷ - ۱۲۸ - ۱۳۱ آ

191-191-191-191-191 197-197-197-197 197-197-197 197-197-197 221/20 171-191-1977

مبدالباسط خال ۱۳۰۰ عبدالفعار قامنی ۱۳۰۰ عبدالمحدیم تمابوری ۱۳۱۱ عبدالمحدیم تمابوری ۱۳۱۰ میدالمحدیم تمابوری ۱۳۱۰ میدالفددس اشی ۱۳۳۰ میدالواحداویسی ۱۳۳۰ ۱۳۰۰ مینالواحداویسی ۱۳۳۰ میر ۱۳۳۰ میر ۱۳۳۰ میر ۱۳۳۰ میر ۱۳۳۰ میر اداری تماروی شاوی شاوی اداری تماروی شاوی اداری تماروی شاوی ۱۳۰۰ میلاد دادین تمینی شاوی ۱۳۰۱ میلاد دادین تمینی شاوی ۱۳۰۱ میلاد دادین تمینی شاوی ۱۳۰۱ میلاد دادین تمیند بر آمید بر آمید

علی امام مر ۱۹۰۰ ما ۱۹۲۰ ما ۱۹۲۰ ملی نوازحنگ ۱۹۰۰ ۱۳۱۰ ۱۲۱۱

۱۹۳۰ - ۱۹۳۳ علی یا ورحبنگ ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۶۱۱ - ۱۲۵ - ۱۲۹۰ - ۱۲۱



- Fra - FFF

ا از اس مارو المخلم بار حبّک اه ۱ - ۱۹۵ الم الله الله الله و بدید ۱۹۹۸ الم فور ماک ۱۳۵ الم مین مین ما ندان ۱۳۳ ۱۶۲-۱۹۳-۱۹۳-۱۹۳ ۱۳۲-

غازی الدین حیدر ۳۰۰ غازی الدین خاک ۳۳۰ غنسدر ۵۰ غنسدر ۵۰ غنام محد ۲۳۲-۲۳۲

قادرمی الدین امیر اس ا خاسم رصنوی - ۱۳۰ - ۱۱۰ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵

> على مشرمعتد بال ۱۵۵ - ۳۲۹ د كرنل رزيژنش بام

و تعیان مراً رتحرارز پژنش) ۱۱ م ۲ مرسم

لحا (واقد) ١٣٩

لما قت على خال ٢٢٨

مانکش مروالٹر۔ ۸ ۲ - ۹ ۲ - ۱۳۹۲ ۱۳۹۱

کرافش صدرالمهام ۵۵ کراکا ڈی بیٹ ۵۳ مرسپ مراسٹرافررڈ ۵۲- ۳۱۱ محرزن لارڈ ۵۲

کرسٹوفر بیرونی ۵۵۰۳ سکشن پرشاد مروباراج ۲۵۰-۳۵۰ محیم الدین انصاری ۳۱۱ ه۳۳۰ کیوشٹ (تحرکی) ۸۸ کنٹنجنٹ نوچ (تیام) ۲۸

كيبل عانس ١١٠٩ - ١٧١١ - ١٨١

r.r. 195 - 19.

2 0 2 0 2 0

كؤےكين ٢١

محرد (حبك) ١١١١

کانرهی جی ۲۱-۱۰۳-۱۳۱۰

گرنی جی یک (رزیشن ساس

المركس (صدرالميام) ٣١٠

گسیٹو ۱۱۹

كودارة مرتفشنت جزل

گول بيز كانفرنس ١٥٠٠٩

یکانسی یی سے ۱۵۰-۱۳۹۲ - ۱۳۹۲

1A.-169-160-164-167
19 M-197-1A7-1AM-1A7
A81-1.7-1-19.8

الولافت کاکسائیل ۲۳۳ مبارکرخلبی ۳۵ مجوبطی خاک میراصف سادس ۵۲. ۲۲۹-۲۱ مختطسم ۳۱۱

تحدین تعلق ۳۵ مرده تحدیل تعلق مورد می تعلق مورد تعلق المبالثي المبال

۲۱۵ (۲۱۱-۲۰۸ -۲۰۷ - ۱۲۰ ۳۲۳-۳۲۲ - ۲۳۰ - ۲۱۷ مردایارمبنگ ۳۹۰ منطفر جنگ ۳۹

> محتم جاء ۱۹۵ کمیا مل ۲۳۹ ملکی تخریب ۹۰ منتزر (واقع) ۱۹)

منٹی کے پیم 19-111-111-191 ۱۹۹-۱77-۱۲۷۵-۲۳۲-۲۰۱۳

MMI - TAN \_ TAT

متن وی پی ۱۳۱۱-۱۳۳۱-۱۵۱ ۵۵۱-۱۹۲-۱۹۰-۱۸۹-۱۸۹-۱۹۲۱



مهدی یارجگ ۱۳۱ - ۱۳۹ - ۳۹۲ میزر پور مندر ۱۳۸ - ۱۳۹ میزوالم ۱۳۸ - ۲۳۵ میزواز جگ ۲۵۸ - ۲۵۸ میزواز جگ ساله ۲۵۸ - ۲۵۸ میکنزی سرونگن رزیزن ۲۵۸ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ - ۳۵ -

ك

نفاست جنگ مر ۹۰ ع.۳۰ زمنگ را کیم ۹۰ ۱۹- ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ و ۲۰۸ - ۲۰۸ و آبادیاتی درجه میم ۱۰ فرآبادیاتی درجه میم ۱۰ و ۱۳ استال ۱۹ استال ۱۹ ۱ - ۱۸۳ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۲۰۸ - ۲۰۸ ۲۹۵ - ۲۰۸ - ۲۹۵ - ۲۰۸ - ۲۹۵ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸ - ۲۰

وجیا نگرسلطنت ۲۳۰ ورما ڈی پس برگیڈی ۲۳۰ هم وقت (روزنامد) ۲۳۰ ۲۳۰ وکٹور پر کمکر معظم ۱۰۵ ولزلی لارڈ ۳۳۰ ولیم بارٹن سر ۱۳۳ ولیک رائد ۵۰ ویکٹ بارٹن سر ۱۳۳ ویکٹ بارٹن سر ۱۳۳ ویکٹ بارٹ دیر ۲۱۹ ویکٹ بارگ وزیر ۲۱۹ ویکٹ رائد وزیر ۲۱۹

ويسد منسرقانان ۳۰۰

يشغر 119 مع

ہر بجن انجار ۲۰۱ - ۳۰۱



پوسش بگگرایی ۲۱۰-۲۲۳۱ ی ا دوخانزان ۱۳۳ این زبیری ۲۳۰-۱۹۱-۲۳۰

۱۹۲۰ مرد نیست در انگرفید نیست ۱۹۲۳ بهایت انگذیمرجی ۳۵۱ بلاکو ۲۷۷ شدواخپار ۹۹ شدواخبار ۹۹ شدوادشدگک ۵۹ مندوستان کانمز ۵۵ - ۱۷۳ شِمنت رادً یک ۵۹

كتأبيك

ا - قانمِ طت (بهادریاد جنگ) از غان م المدر ع رسیاسی تقاریر بهادر یار بنگ

۳- دولت آصفیه : ورمحومت برطانیه کے تعلقات ارسیدا بوالاعلیٰ بودودی به به تاریخ انتخاد المسلمین از میرانقروس باشی ۵- حیدرآ یاد کے آئین اصلامات از دیمد عارف

> بو. مشا برات ۱ زبوکش بگرای . ۵ . مسیاسی کهانی ۱ زغلام پنجتن

۸۔ اتحاد المسلین کے قائدین از مرز ۱۱م بیگ روآت

٥ - حدراً بادس آريسما جي سيركب شائع كرده محرمت عيدراً باد

١٠- رئيس سے راج پر کھھ ان انا پور

درئسائل اور اخبارات

>

- 1. The Case of Hyderabad in . UNO By Moin Naway Jung.
- 2. The Integration of Indian States by V.P. Menow.
- 3. The End of an Ever by K. M. Munshi.
- 4. Hyderabold in Retrospect by Ali Yawar Tung.
- 5. Mission with Mountbatton by Campbell Johnson.
- 6. Kingdoms of Yesterday by Ser Arthur Lothian.
- 7. My Public Life by Sir Mirza Ismail.
- 8. Fobulous Moghul by D.F. Karaka.
- 9. The Indian States by C. W. Nair.
- 10. Hindus in Hyderaloud by Syd Mohd. Ahsau.
- 11. Troppedy of Hyderabad by Mir Laik Ali.



ملنے کے پتے :

(۱) اردو اکیڈمی سندہ مولوی مسافرخانہ ۔ بندر روڈ کراچی

- (۲) گلڈ انجمن کتاب گھر صدر کوآپریٹو مارکیٹے ۔ کراچی
  - (س) بک کارپوریشن آرام باغ روڈ - کراچی
  - (س) اقبال بک ڈپو سمرسٹ اسٹریٹ صدر ۔ کراچی

Jusiri